امامت وربهبرگ

ببين لفظ

يىلى بحث:

امامت کےمعانی ومراتب

دوسری بحث

امامت اور تبليغ دين:

تيسري بحث

مسکله امت کی کلامی تحقیق: چوتھی بحث آیت: الیوم میئس اور مسکله امامت

پانچویں بحث

، امامت قرآن کی روشنی میں

چھٹی بحث:

امامت أئمه اطهار كي نگاه ميں

# يبش لفظ

انسان ایک ساجی اورمعاشرتی وجود ہے وہ ساجی زندگی سے الگ رہ کر زندگی بسرنہیں کرسکتا۔ اس کی ساج زندگی کاسب سے حصولا دائر ہ ایک خانوادہ ہے اور بڑا دائر ہ ہزاروں خاندانوں اور قبیلوں پرمشمل ایک عظیمن ساج ہے۔ یہی انسان کی حقیقی پیجان ہے۔ قرآن کریم اس سلسلہ میں ارشاد فرامتا ہے: یا بھا الناس انا خلقنا کم من ذکروانٹی وجعلنا کم شعوباً وقبائلا لتعارفوا۔

انسان کی ساجی زندگی اس کی احتیاج اور ضرور توں کو آشکار کرتی ہے۔ ضرور توں کی تخمیل باہمی تعاون سے ہی ممکن ہے، لیکن اگر انسان خودغرضی پراتر آئے اور دوسروں کا خیال نہ کرتے ہوئے صرف اپنے بارے میں سوپے، اپنی احتیاجات کی تنمیل کرےاور اپنی ضرورت سے بڑھ کراپنے لئے چاہے تو یہی وہ نقطۂ آغاز ہے جہاں سے انسان ساج میں ہرومرج، بےاعتدال ظلم وستم ، لوٹ مار اور تل وغارت کی ابتدای ہوتی ہے۔

آخرانسانی معاشرہ میں انسانوں کی ضرورتوں کی تکمیل کیسے ہو، انسان باہمی تعاون پر کیسے آمادہ ہو۔ سماتی میں نابرابری، بے اعتدالی ظلم وستم کو کیسے روکا جائے۔ عدل وانصاف سکون واطمینان اورخوشحالی کی فضا کیسے قائم کی جائے، اس کے لئے ساج میں ایک قیادت کی ضرورت ہے جوساح کوایک نظم دے سکے اور انسانی فلاح کے لئے ایک نظام قائم کر سکے۔ یہ بدیہی سی بات ہے کہ ہر نظام کو قائم کر سکے۔ یہ بدیہی سی بات ہے کہ انسانی سماج میں نظم وضبط کرنے کے لئے اب تک انسان کے خود ساختہ دسیوں نظام زندگی وجود ملس آئے کیکن کہیں نظام کانقص نظر آیا اور کہیں قائدور ہبر کا۔

اسلام نے قرآن کی شکل میں انسانی ساج کو کامل ترین نظام حیات عطا کیا۔خالق انسان نے انسان کی فطرت سے پوری آگاہی کے ساتھ بالکل فطری نظام زندگی انسان کے حوالے کیالیکن اس فطری نظام کوعمل شکل دینے اور معاشرہ میں اس کے ذریعے مکمل اعتدال قائم کرنے کیلئے انسانی فطرت سے کمل طور پرآشنا اور انسانی غلطیوں، کو تاہیوں، ظلم، ناانصافی اور بے اعتدالی سے بالکل پاک و پاکٹرہ یعنی معصوم انسان ضروری ہے جور ہبروا مام کی شکل میں اس الہی نظام سے بخوبی آشنا ہواور اسے یوں چلائے جو اس نظام کا حق ہے۔ کیونکہ کوئی بھی ظالم خواہ چھوٹا ہو یا بڑا انسانی معاشرہ کی حقیقت قیادت وا مامت نہ کرسکتا ہے اور بنہ اس کا حقدار ہے: " قال و من خریہ یہ قال لا بینال عہدی الظالم ہیں "

جب خداوندعالم نے حضرت ابراہیم کوامات کا منصب عطافر مایا تو آپ نے اپنی ذریت کے لئے بھی اس کا تقاضا کیا۔
ارشاد ہوا کہ انسانی معاشرہ کی فلاح و بہبود کے لئے ضروری ہے کہ میراعبد یعنی مید منصب امامت کسی ظالم کے ہاتھوں میں نہ جانے
پائے۔ یہ تو انسانی ساجی حیثیت سے حقیقی اور واقعی امامت و قیادت کا ایک پہلو، امامت کی اس سے کہیں بڑی تاصویر یہ ہے کہ امام کو
معصوم ہونا چا ہے ۔ آیت تطہیراسی کا اعلان کرتی ہے۔ امام ولی خدا اور زمین پراس جمّت ہوتا ہے، آیت ولایت اس کا ثبوت فراہم کرتی
ہے۔ امامت انسانوں میں محبت و دوستی اور خدا سے قرب کا مطجا و ماویل ہے، آیت مودت اس کا اظہار کرتی ہے۔ امام روئے زمین پر خلیفۃ

اللہ اور ججت اللہ ہے وہ انسان اور خدا کے درمیان سب سے مضبوط رشتہ اور" جلیل اللہ المتین" ہے۔ "امامت ور ہبری" کے موضوع پر مفکر اسلام حجرت آیت اللہ مطہری کی ایک پیش بہاتحریر قارئین کرام کی خدمت میں پیش کی جارہی ہے۔موضوع کے اعتبار سے اہم، حجم کے لحاظ سے مختصر لیکن جامع ، یہ کتاب ہر مکتب فکر کے قاری کے لئے ایک فیتی ہدیہ ہے۔

اداره

امامت در هبری

#### ىپىلى بحث «كى بحث

# امامت کےمعانی ومراتب

ھاری بحث مسئلہ امامت سے متعلق ہے۔ سب جانتے ہیں کہ مسئلہ امامت کوہم شیعوں کے یہاں غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ جبکہ دوسر سے اسلامی فرقوں میں اسے اتنی اہمیت نہیں دی جاتی ۔ رازیہ ہے کہ شیعوں کے یہاں امامت کا جو مفہوم ہے وہ دوسر سے تمام اسلامی فرقوں سے مختلف ہے۔ اگر چہ بعض مشترک پہوتھی پائے جاتے ہیں ، کیکن شیعی عقاعد میں امامت کا ایک مخصوص پہلوتھی ہے اور یہی پہلوامامت کو غیر معمولی اہمیت کا حامل بنادیتا ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم شیعہ اصول دین کوشیعی نقط نظر کے مطابق بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اصول دین ہو حید ، عمد اللہ سے ۔ مثال کے طور پر جب ہم شیعہ اصول دین کوشیعی نقط نظر کے مطابق بیان ہیں ۔ اہل تسنن بھی ایک طرح جو امامت کے قابل ہیں ۔ بنیادی طور سے امامت کے منگر نہیں ہیں وہ اسے دوسری شکل سے تسلیم کرتے ہیں ۔ اہل تسنن بھی ایک طرح جو امامت کے قابل ہیں ۔ بنیادی طور سے امامت کے منگر نہیں ہیں ہوا کہ جو ہے بہر حال ہم دونوں امامت کے مشکر ہیں انتہار سے امامت کے قابل ہے یں اور ہم دوسرے اعتبار سے امامت کو تسلیم کرتے ہیں آخر یہ کیسے ہوا کہ شیعہ امامت کو اصول دین کا جزوا نے ہیں اوا ہل سنت اسے فروغ دین کا جزواجے ہیں؟ اس کا سبب وہی ہے جو کوش کر چکا ہوں کہ شیعہ امامت کو اصول دین کا جزوا نے ہیں اوا ہل سنت کے میاں فرق ہے۔

# امام کے معنی:

امام کے معنی میں پیشوا یار ہبر۔لفظ امام، پیشوا یار ہبر بذات خودکوئی مقدس مفہوم نہیں رکھتے پیشوا یار ہبر سے مراد ہے،آگے آگے چلنے والا، جس کا اتباع یا پیروی کی جائے۔ چاہےوہ پیشواعادی، ہدایت یا فتہ اور شیح راہ پر چلنے والا ہویا باطل اور گمراہ ہو۔قر آن نے بھی لفظ امام کودونوں معنی میں استعال کیا ہے۔ایک جگہ فر ما تا ہے:۔

وَجَعَلْنُهُمُ أَيِبَّةً يَّهُنُونَ بِأَمْرِنَا (انبياء ٢٠٠)

ہم نے ان کوا مام قرار دیا ہے جو ہمارے حکم سے ہدایت ور ہبری کرتے ہیں۔ دوسری جگہ فرما تاہے:۔

أَبِيَّةً يَّدُعُونَ إِلَى النَّادِ \* (قصص ٢١/)

وہ امام جولوگوں کوجہنم کی طرف بلاتے ہیں۔

یا مثلاً فرعون کے لئے بھی امام سے ملتے جلتے مفہوم کا لفظ استعال کیا گیا ہے: یقدم قومہ یوم لا قیامۃ [1]

ا مامت ورهبری

" وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے چلے گا۔" معلوم ہوا کہ لفظا امام سے مراد پیشوا یار ہبر ہے۔ہمیں اس وقت باطل پیشوا یار ہبر سے سروکار نہیں ہے، یہال صرف پیشوا یار ہبر کامفہوم عرض کر نامقصود ہے۔

پیشوائی یاامامت کے چندمقامات ہیں جن میں ہے بعض مفاہیم ہیں وہ سرے سے اس طرح کی مامت کے منکر ہیں۔ نہ یہ
کہ وہ امامت کوتو قائل ہوں مگر مصداق میں ہم سے اختلاف رکھتے ہوں۔ جس امامت کے وہ قائل ہیں لیکن اس کی کیفیت وشکل اور
افراد میں ہم سے اختلاف رکھتے ہیں اس سے مرادمعا شرہ کی رہبری وسر پرستی ہے۔ چنانچہ یہی یا اس سے ملتی جلتی تعبیر زمانۂ قدیم سے
متعلمین کی کتابوں میں بھی ذکر ہوئی ہے۔ خواج نصیرالدین طوی نے اپنی کتاب " تجریدالاعتقاد" میں امامت کی تعریف ان لفظوں میں
کی ہے" ریاسۃ عامۃ" لیعنی" عمومی ریاست و حاکمیت" (یہاں ایک بات کی وضاحت ضروری ہے)

## رسول اكرم صالبة اليه ألم كي حيثيت

پیغمبرا کرم، دین اسلام کی خصوصیت و حامعیت کی بنا پرقر آن اورخودا پنی سیرت طبیبه کےمطابق اپنے زمانہ میں کئی حیثیتوں اور ذمہ دار بوں کے حامل تھے، لینی ایک ہی وقت میں کئی امور آپ کے ذمہ تھے اور آپ کئی نصبوں پر کام کررہے تھے چنانچہ پہلا منصب جوخداوند عالم کی جانب ہے آپ کوعطاہوا تھااور جس پرآ ہے عملی طور سے کاربند تھے، پیغیبری ورسالت تھی ۔ یعنی آپ الٰہی احكام وقوانين كوبيان فرماتے تھے۔ اس سلسله ميں قرآن كا ارشاد ہے: "ماآتاكم الرسول فخذور وما نهيكم عنه فانتهر [2] "لعني جو کچھ پنجمبرتمهارے لئے لا ہاہےاسےاختیار کرلواور جن چیزوں سےتمہیں منع کرتا ھے نھیں چھوڑ دو۔ یعنی پنجمبر احکام وقوا نین سے متعلق جوبھی کہتا ہے خدا کی جانب سے کہتا ہے ۔اس اعتبار سے پیغمبرصرف ان چیز وں کا بیان کرنے والا ہے جواس یروجی کی شکل میں نازل ہوئی ہے۔ دوسرامنصب جس پر پیغیبراسلام فائز تھے قضاوت کا منصب تھا یعنی وہ تمام مسلمانوں کے درمیان قاضی کی حیثیت رکھتے تھے۔ کیونکہ اسلام کی نظر میں منصب قضاوت بھی کوئی بوں ہی سائے معنی منصب نہیں ہے کہ جہاں کہیں دوآ دمی آپیں میں اختلاف کریں ایک تیسرا آ دمی قاضی بن کر فیصلہ کر دے ۔ قضاوت اسلامی نقطہ نظر سے ایک الہی منصب ہے کیونکہ یہاں عدل کا مسکلہ درپیش ہے، قاضی وہ ہے جونزع واختلاف کے درمیان عادلانہ فیصلہ کرے۔ یہ منصب بھی قر آن کے مطابق خداوندعالم کی جانب سے پیغمبرا کرم کوتفوین ہوااور آپ خدا کی جانب سے حق رکھتے تھے کہلوگوں کے اختلاف کا فیصلہ فرمائیں: فیلا و ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثمر لا يجدوا في انفسهم حرجاً هما قضيت ويسلمو تسليما [3]" معلوم ہوا بیجھی ایک الٰہی منصب ہے کوئی معمو لی عہد ہٰہیں ہے اور پیغیبرعملی طور پر قاضی بھی تھے۔تیسرا منصب جس پر پغیبرقانونی طور سے فائز تھے یعنی قرآن کی رو سے آپ کوعطا کیا گیا تھا اور آپ اس پڑمل پیرابھی تھے، یہی ریاست عامہ ہے یعنی وہ مسلمان معاشرہ کے حاکم ورہبر تھے۔ دوسر بےلفظوں میں آپ مسلمانوں کےنگراں اور اسلامی معاشرہ کے بریرست تھے۔ کتے ہیں کہ:" اطبعواللہ واطبعواالرسول واو لی الامرمنکم" کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبرتمہارے معاشرے کا حاکم ورہبر ہے۔وہ تمہیں

امامت در هبری

جوتھم دے اسے تسلیم کرو۔ لہذا ہے تینوں صرف ظاہری اور دکھاوے کے نہیں ہیں بلکہ بنیا دی طور پر پیخبر سے ہم تک جو کچھ پہنچا ہے اس کی تین حیثیتیں ہیں ۔ ایک پیغبر کا وہ کلام جو فقط وی الہی ہے۔ یہاں پیغبر بذات خود کو کی اختیار نہیں رکھتے جو تھم خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ پیغبراسے پہنچانے کا صرف ایک ذریعہ ہیں۔ مثال کے طور پر جہاں وہ دینی قوانین بیان کرتے ہیں کہ نمازیوں پڑھو، روزہ ایسے رکھو وغیرہ ۔ وہاں رسول کا ارشاد تھم خدا اور وی ہے۔ لیکن جب لوگوں کے درمیان قضاوت کرتے ہیں اس وقت ان کے فیلے وی نہیں ہوتے ۔ یعنی دو آ دمی آئیں میں جھڑتے ہیں، پیغیبر اسلامی قوانین کے مطابق دونوں کے درمیان فیصلہ ان کے فیلے اس کے خواد ہے ہیں کہتر اسلامی قوانین کے مطابق دونوں کے درمیان فیصلہ فرماد ہے ہیں کہتر پر نازل ہوں اور وہی کے ذریعہ بتا نمیں کہا اس کی خرود ہی ہوتے ہیں ہوتے ہیں جو نو ہوتے ہیں جو اور کی استثنائی موقع ہوتو اور وہی کے ذریعہ بتا نمیں کہا ہوں اور دری کے مطابق کے موتے ہیں آپ نے خود بی بر جو نور کی طاہری بنیا دوں پر ہوتے ہیں جن پر دوسرے فیلے کرتے ہیں فرق ہے ہی تیغبر کے فیلے بہت بی دقیق اور اعلی سطح کے ہوتے ہیں آپ نے خود بی فیا ہی پر دھم کرنے کے لئے ما مور کیا گیا ہوں ایک مثلا مدی اور دی الیہ اکھا ہوں اور مدی کے ساتھ و عادل گواہ بھی ہوں تو پیغبر اس شوت کی بنیا دیوفیلہ صادر فرماتے ہیں ہو فی طابری بنیا دیو تو ہوں کی بنیا دیوفیلہ صادر فرماتے ہیں ہو فیلہ ہے جوخود پغیبر نے فرمایا ہے۔ آپ یروبی نہیں نازل ہوئی ہے۔

تیسری حیثیت بھی جس کے بموجب پیغمبرمعاشرہ کے نگران اور رہبر ہیں اگراس کے تحت وہ کوئی حکم دے پیچکم بھی اس فرمان سے مختلف ہوگا جس میں پیغمبروجی خدا کو پیچانتے ہیں ۔

خدانے آپ کوائی ہی حاکمیت ورہبری کا اختیار دیا ہے اور ایک تن کی صورت میں آپ کومنصب عطافر مایا ہے اور وہ بھی رہبر

ہونے کی حیثیت سے اپنے فراء ش انجام دیتے ہیں لہذا اکثر آپ بعض امور میں لوگوں سے مشورہ بھی فرماتے ہیں۔ چنانچہ ہم تاریخ میں دکھتے ہیں کہ آپ نے بدر اور احد کی جنگوں میں۔ نیز بہت سے دوسرے مقامات پر اپنے اصحاب سے مشورہ فرمایا۔ جب کہ حکم خدا میں تو مشورہ کی گنجاء ش ہی نہیں ہوتی کیا کھی پنج بر نے اپنے اصحاب سے میہ شورہ بھی لیا کہ مغرب کی نماز السے پڑھی جائے یا ویسے؟ بلکہ اکثر ایسے مشورہ کی گنجاء ش بی نہیں ہوتی کیا کھی پنج بر نے اپنے اصحاب سے میہ شورہ بھی نہیں سائل پیش آتے تھے کہ مسائل کا میری ذات سے کوئی مسائل پیش آتے تھے کہ مسائل کا میری ذات سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ بیاللہ کی جانب سے بی ایسا ہے اور اس کے علاوہ کچھ ہو بھی نہیں سکتا لیکن (احکام خدا کے علاوہ) دوسر سے مسائل میں تعلق نہیں اختیار کی مقدم اور دوسروں کی رآئے دریا فت کیا کرتے تھے اب اگر کسی موقع پر پنج مبرکوئی حکم دے کہ ایسا کر وتو بیاس اختیار کے تحت ہے جو خدا نے آپ کوعطافر ما یا ہے۔ ہاں اگر کسی سلسلہ میں مخصوص طور پر دمی جھیناز ل ہوجائے تو ایک استثنائی بات ہوگی۔

اس کوعام مسائل سے الگ سمجھا جائے گانہ ہیر کہ تمام اموراور جزئیات میں معاشرہ کا عاکم اور رہبر ہونے کی حیثیت سے معاشرہ کے لئے پیغیبر جو کام بھی انجام دیتے تھے۔خداان کے لئے ان پروحی نازل فرما تا تھا کہ یہاں یہ کروو ہاں یہ کرواوراس طرح کے مسائل میں بھی پیغیبر صرف اک پیغام رسال کی حیثیت رکھتار ہا ہولہذا پیغیبر اسلام یقینی طور پربیک وقت ان متعدد منصبوں پرفائز رہے ہیں۔

### امامت معاشرہ کی حاکمیت کے معنیٰ میں

جیسا کہ عرض کر چکا ہوں امامت کا مطلب اپنے پہلے معنی کے مطابات ریاست عامہ ہے۔ یعنی پیغمبر کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعداس کا وہ عہدہ جسمعا شرہ کی رہبری کہتے ہیں، خالی ہوجا تا ہے۔ اوراس سے کسی کو انکارنہیں کہ انسانی معاشرہ ایک رہبر کا محتاج ہونے ہیں۔ اور اس سے کسی کو انکارنہیں کہ انسانی معاشرہ ایک رہبر کا محتاج ہوں ہے؟ بیدوہ مسئلہ ہے جسے بنیا دی لو۔ پرشیعہ بھی تسلیم کرتے ہیں اور سنی بھی۔ شیعہ بھی کہتے ہیں کہ معاشرہ کو ایک اعلی رہبر و قاعدا ورحاکم کی ضرورت ہے اور سنی بھی اس کا اقرار کرتے ہیں۔ یہی وہ منزل ہے جہاں خلافت کا مسئلہ اس شکل میں سامنے آتا ہے۔ سیعہ کہتے ہیں کہ پیغیبر نے اپنے بعدایک حاکم ورہبر معین کردیا اور فرمایا کہ میرے بعد مسلمانوں کے امور کے امام علی کے ہاتھوں میں ہونی چا ہیے اور اہل سنت اس منطق سے اختلاف کرتے ہوئے کم از کم اس شکل میں شیعہ مانتے ہیں بیات قبول نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ اس سلسلہ میں پیغیبر نے کسی خاص شخص کو معین نہیں فرمایا گئی میں جس شکل میں شیعہ مانتے ہیں بیات قبول نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ اس سلسلہ میں پیغیبر نے کسی خاص شخص کو معین نہیں فرمایا کہ کہ کہ کہا کہ کہ کہ کہ کا مسلمانوں کا فرض تھا کہ پیغیبر نے وہ کے ذریعہ معین فرما دیا ہے۔ کہ ان کے نز دیک رہبر انتخاب کے ذریعہ معین فرمادیا ہے۔ کہ ان کے نز دیک رہبر انتخاب کے ذریعہ معین ہوتا کہا ورشیعہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایک حاکم ورہبر کونود پیغیبر نے وہ کہ کہان کے نز دیک رہبر انتخاب کے ذریعہ معین فرمادیا ہے۔

اگرمسکا امامت کیبیں تک محدود رہتا اور بات صرف پیغیر کے بعد مسلمانوں کے سیاسی رہبر کی ہوتی تو انصاف کی بات میہ کہ ہم شیعہ بھی امامت کو اصول دین کے بجائے فروع دین کا جزوقر اردیتے اور سیجھتے ہیں کہ یہ بھی نماز کی طرح ایک فرعی مسکلہ ہے کیاں شیعہ جس امامت کے قائل ہیں وہ اس قدر محدوز نہیں ہے کہ چونکہ علی بھی دیگر اصحاب مثلاً ابو بکر ،عمر ،عثمان اور سیگر وں اصحاب یہاں تک کہ سلمان وابوذرکی طرح پیغیبر کے ایک صحابی شے کیکن ان سب سے برتر وافضل ، سب سے زیادہ عالم ، سب سے زیادہ تقی اور باصلاحیت شے اور پیغیبر نے بھی انہیں معین فرماد یا تھا نہیں ، شیعہ صرف اسی حد پڑئیں گھبرتے بلکہ امامت کے سلسلہ میں دواور پہلووں باصلاحیت شے اور پیغیبر نے بھی انہیں معین فرماد یا تھا نہیں ، شیعہ صرف اسی حد پڑئیں گھبرتے بلکہ امامت کی ان دوحیثیتوں کوتو مانتے ہوں کیکن کے قائل ہیں ۔ جن میں سے کی امامت کی ان دوحیثیتوں کوتو مانتے ہوں کیکن علی کی امامت سے انکار کرتے ہوں نہیں! ان میں سے یا ک مسئلہ ہیہے کہ امامت دینی مرجعیت کاعنوان رکھتی ہے۔

#### امامت دینی مرجعیت کے معنی میں

ہم عرض کر چکے ہیں کہ پنجمبروتی الہی کی تبلیغ کرنے والے اور اس کا پیغام پہونچانے والے تھے۔لوگ جب متن اسلامی کے بارے میں جاننا چاہتے تھے یا قرآن میں مطلب نہ پاتے تھے پنجمبر سے سوال کرتے تھے مسئلہ بیہ ہے کہ اسلام جو پچھ معارف احکام اور قوانین بیان کرنا چاہتا تھا کیاوہ سب کے سب وہی ہے جوقرآن میں آگئے ہیں اور پنجمبر نے عام طور سے لوگوں کے سامنے بیان کر دیا ہے؟ یانہیں بلکہ قہری طور سے زمانہ اس کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ پیغمبرتمام قوانینوں احکام عام طور سے لوگوں میں بیان کر دیں علی پیغمبر امات در هبری

کے وصی و جانشین تنے اور پیغیراسلام نے اسلام کی تمام چھوٹی بڑی باتیں یا کم از کم اسلام کے تمام کلیات علی سے بیان کر دئے اور انہیں ایک بے مثال عالم غیر معلم اپنے اصحاب میں سے سب سے ممتاز انہیں کی طرح اپن ، باتوں میں خطا ولغزش سے میری اور خدا کی جانب سے نازل ہونے والی تمام باتوں سے واقف شخصیت کے عنوان سے لوگوں کے سامنے پیش کیا ار فرما یا اے لوگوں میرے بعد دینی مسائل میں جو کچھ بوچھ ناہو میرے اس وصی و جانشین اور اس کے بعد تمام آنے والے اوصیاء سے سوال کرنا در حقیقت یہاں امامت ایک کامل اسلام شناس کی حیثیت سے سامنے آتی ہے لیکن سے اسلام شناس ایک مجتمد کی حدسے کہیں بالاتر ہے اس کی اسلام شناس امام مناس می جنوں نے اپنی عقل اور فکر کے ذریعے اسلام کو پہچانا ہوجن اللہ ہے اور اء مدعلیہ السلام لیعنی واقعی اسلام شناس البتہ ہے وہ افراد نہیں ہے جنھوں نے اپنی عقل اور فکر کے ذریعے اسلام کو پہچانا ہوجن کے یہاں قہری طور پر خطا اور اشتباہ کا امکان بھی پایا جاتا ہو بلکہ انھوں نے ان غیبی اور مرموز ذرائع سے اسلامی علوم پینج بر سے حاصل کئے ہیں جو ہم پر بوشیدہ پے اور ایم معلیم السلام کی علیہ السلام کے بورے کئے ہیں جو ہم پر بوشیدہ پے اور رہام می علیہ السلام کی امرکان میں علیہ السلام کی بورے کے در میاں سے دور میں سے بعد کے اءمہ تک پہونچا ہے اور اءمہ علیہ السلام کے بورے در میں سے مطاول سے بری معصوم علم کی صورت میں ایک امام سے دور مرسے امام تک پہونچتار ہا ہے۔

اہل سنت کسی شخص کے لئے اس منزلت ومقام کے قائلنہیں ہیںالہٰذا وہسرے سے اس طرح کی امامت کے حامل کسی بھی ا مام کے وجود کوشلیم نہیں کرتے ۔ یعنی وہ امامت کے ہی قائل نہیں ہیں ، نہ یہ کہ امامت کے تو قائل ہوں اور کہیں کیلی امام نہیں ہیں ، ابو مکر اس کے اہل ہیں نہیں بلکہ وہ لوگ ابوبکر ،عمرعثان بلکہ کلی طور پرکسی ایک صحابی کے لئے بھی اس منصب یا مقام کوتسلیمنہیں کرتے ۔ یہی سبب ہے کہ خود اپنی کتابوں میں ابوبکرعمر سے دینی مسائل میں ھزاروں اشتباہات اورغلطیاں نقل کرتے ہیں لیکن شبیعہ اپنے اماموں کوخطاؤں سےمعصوم جانتے ہیں اورامام سے کسی خطا کے سرز دہ و نے کومحال سمجھتے ہیں ( مثال کےطور پراہل سنت کی کتابوں میں مذکور ہے کہ )اپوبکرنے فلاں مقام پراشتاہ کیااور بعد میں خود ہی کہا کہ"ان لی شیطاناً نعتر خی" بلاشیہ ایک شیطان ہے جواکثر میرےاو پر مسلط ہوجا تا ہےاور میںغلطیاں کربیٹھتا ہوں ، یاعمر نے فلاں مقام پرخطااون<sup>غلط</sup>ی کی اور بعد<mark>میں</mark> کہا کہ: بی*چورتیں بھیعمر سے*زیادہ عالم ۔ وفاضل ہیں۔ کہتے ہیں کی جب ابوبکر کاانتقال ہواتو ان کےاہل خاندان منجملہ ابوبکر کی صاحبزاد کی اورز وجہءرسول عا کشرجھی گریہ وآ ہ زاری کرنےلگیں۔ پہصدائے گریاجپ ابوبکر کے گھر سے بلندہوئی توعمر نے پیغام کہلوا یا کی جا کرعورتوں سے کہ دو کہ خاموش رہیں۔وہ خاموث نہ ہوئیں دوسری مرتبہ کہلا یا کہا گرخاموث نہ ہوئیں تو میں تازیا نہ لیکرآتا ہوں بوں ہی پیغام کے بعدیپغام حاتے رہےلوگوں نے عائشہ سے کہا کہ عمرگر یا کرنے پر بگڑر ہے ہیں دھمکیاں دے رہے ہیںاوررو نے سے منع کرتے ہیں آپ نے کہاا بن خطاب کو بلاءو، دیکھیںوہ کیا کہ رہا ہے۔عمرعائشہ کے احترام میں خودآئے،عائشہ نے یوچھاکیا بات ہے یہ بارباریغام کیپوں کہلا رہے تھے؟ کہنے لگے میں نے پیغمبرص سے سنا ہے کہا گر کوئی تخص مرجائے اورلوگ اس پرروءیں توجس قدر وہ گربہ کریں گے اتنا ہی مرنے والاعذاب میں گرفیار ہوتا جائے گا ،لوگوں کا گریہاس کے لئے عذاب ہے۔ عائشہ نے کہا:تم سمجھتے نہیں تمہمیں اشتیاہ ہوا ہے۔ مسکلہ کچھاور ہے، میں جانتی ہوںاصل قصہ کہا ہے۔ایک مرتبہا مک خبیث یہودی مرگیا تھا،اس کےاعزااس پررور ہے تھے۔ پیغیبر نے فرما یا:بہلوگ رور ہے ہیں،جبکہاس پرعذاب ہوریا ہے۔ پنہیں فرما یا تھا کہان لوگوں کورونا عذاب کا سبب بن رہا ہے۔ بلکہ فرمایا تھا کہ

یہلوگ اس پررورہے ہیں اور پنہیں جانتے کہاس پرعذاب کیا جار ہاہے۔آخراس واقعہ کااس مسکلہ سے تعلق ہے؟!اس کے علاوہ اگر میت پرروناحرام ہے تو ہم گناہ کررہے ہیں خداایک ہے گناہ پرعذاب کیوں کرر ہاہے؟!اس کااس میں کیا گناہ ہے کہ گریہ ہم کریں اور عذاب میں وہ مبتلا کیا جائے؟!اگرعورتیں نہ ہوتیں توعمر ہلاک ہوگیا ہوتا۔

خوداہل سنت کہتے ہیں کہ عمر نے ستر جگہوں پر ( یعنی ستر مقامات پر اور واقعہ بھی یہی ہے کہ ایسے موار دبہت زیادہ ہے کہالولا علی لہلک عمراورامیر المونین علیہ السلام ان کی غلطیوں کو درست کرتے تھے اورخود بھی اپنی خطاؤں کا اقرار کرتے تھے

مختصریہ کہ اہل سنت اس نوعیت کی امامت کے قاء لئی ہیں ہے اب بحث کارخ اس مسئلہ کی طرف بلٹنا ہے بلا شہر ہو کی فقط پیغیسر پرنازل ہوتی تھی ہم نیہیں کہتے کہ اءمہ پر نازل ہوتی تھی ہم نیہیں کہتے کہ اءمہ پر نازل ہوتی ہے اسلام صرف پغیبر نے عالم بشریت تک پہونچا یا خدا نے بھی اسلام سے متعلق جو پچھ کہ ہنا تھا پغیبر سے فرمادیا ایساہ ہرگزئہیں ہے کہ اسلام کے بعض قوانین پغیبر سے نہ کہے گئے ہوں پیغیبر سے سب پچھ کہ دیا گیا تھا لیکن سوال بیہ ہو کہ کیا اسلام کے تمام ادکام وقوانین عام لوگوں تک پہونچا دیے گئے یائہیں ؟ اہل سنت کہتے ہیں کہ اسلام کے جتنے ادکام و قوانین سے پغیبر کے اسلام کے جائے ہیں قوانین سے پغیبر کے اپنے اسلام کے جائے ہیں ابتد میں جب سے اس مسئلہ میں کوئی روایت نہیں ملتی تو الجھ جاتے ہیں کہ ہم ان مسئل کو قانون قیاس کے ذریعہ کمل کرو گے؟ کہا کہا کہ ہیں کہ ہم ان مسئل کو قانون قیاس کے ذریعہ کمل کرو گے؟ کہاں شہیب ہی ہونچا یا پیغیبر کر لیے ہیں کہ ہم ان مسئل کو قانون قیاس کے ذریعہ کمل کرو گے؟ لیکن شیعہ کہتے ہیں کہ خدا نے ناقص اسلامی قوانین پغیبر پر برنازل کے اور نہ پغیبر نے انہیں ناقص صورت میں لوگوں تک پہونچا یا پیغیبر نے زائل طور پرسب پچھ بیان کردیالیکن جو پچھ کائل شکل میں پیغیبر نے بیان کیاسب پچھ دہی نہیں ہے جو پپغیبر نے قوام کے سامنے بیان کیا سب پھھ دہی نہیں انہیں ان سے متعلق سوال اٹھا بلکہ آپ کیا ہے کتنے ہی ادکام ایسے شاگر دخاص کو تعلیم کے اور ان سے فرمادیا کہتم بعد میں ضرورت کے مطابق نے خدا کی جانب سے بیان کرنا

میہیں سے عصمت کا مسئلہ بھی سامنے آتا ہے شیعہ کہتے ہیں کہ جس طرح پیغیبرا پنے بیان و گفتگو میں عمداً یا سھواغلطی یااشتباہ سے دو چارنہیں ہوتے یوں ہی ان کا شاگر د خاص بھی خطا یااشتباہ سے دو چارنہیں ہوسکتا کیوں کہ جس طرح پیغیبر کوایک نوعیت سے تاسمیر الٰہی حاصل تھی یوں ہی ان کے خصوصی شاگر د کو بھی غیبی والٰہی تاسمیر حاصل تھی اور بیا کو یاامامت کا ایک اورفضل وشرف ہے۔

#### امامت،ولایت کے معنی

اس تیسرے مرتبہ میں اپنے امامت اپنے اوج کمال کو پہونچی ہے۔اور شیعہ کتابیں اس مفہوم سے بھری پڑی ہے۔مزید یہ ہے کہ امامت کی بہی حیثیت تشیع اور تصوف کے درمیان مشترک پہلور گھتی ہے۔البتہ اس وجہ اشتراک کی تعبیر سے کوئی غلط مفہوم نہ لینا چاہئے۔کیونکہ ہوسکتا ہے اس سلسلہ میں مستشرقین کی باتیں آپ کے سامنے آئیں جومسئلہ کواسی حیثیت سے پیش کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ عرفا

کے یہاں بڑے شدومد کے ساتھ پایا جاتا ہے اور شیعوں میں بھی صدر اسلام سے ہی موجود تھا۔ مجھے یاد ہے کہ آج سے دس سال پہلے ہنری کاربن نے علامہ طبا طبائی سے ایک انٹرویو کے دوران میں اٹھایا تھا کہ اس مسئے کوشیعوں نے متصوفہ کے یہاں سے لیا ہے المتصوفہ نے نظامہ طباطبائی یا متصوفہ نے نظامہ طباطبائی یا متصوفہ نے نظامہ طباطبائی نے جواب دیا تھا کہ صوفیوں نے ایٹ شیعوں کے یہاں اس وقت سے موجود ہے جب نہ تصوفہ کو یہ کہا جات کہ یہ مسئلہ شیعوں کے یہاں اس وقت سے موجود ہے جب نہ تصوفہ کو یہ کہاں ہوئی تھی اور مذہبہ مسئل ان کے یہاں پیدا ہوئے تھے۔ بعد میں صوفیا کے یہاں بھی یہ تصور پیدا ہوگیا۔ چنا نچا گرسوال میہ اٹھ کہ ایک نے دوسرے سے اپنا یا تو یہی کیا جائے گا کہ تصور شیعوں سے صوفیوں کے یہاں بہنچا ہے۔ یہ مسئلہ ایک انسان کا مل یا دوسرے الفاظ میں جمت زمانہ کا مسئلہ ہے۔ عرفا اور صوفیا اس مسئلہ کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ مولا ناروم کہتے ہیں

پس بیه هر دوری و لیتی قائم است

یعنی ہودور میں ایک ایساانسان کامل موجود ہے جواپنے اندرانسانیت کے تمام معنویات و کمالات رکھتا ہو ۔ کوئی عہداور کوئی زمانہ ایسے ولی کامل سے خالی نہیں ہے، جسے وہ اکثر لفظ قطب سے بھی تعبیر کرتے ہیں ۔ اور ایسے ولی کامل کے لئے جس میں انسانیت کامل طور پر جلوہ گر ہو ریالوگ ایسے مدارج و مراتب کے قائل ہیں جو ہمارے افکار سے بہت بعید ہیں ۔ مجملہ اس کی ایک منزلت یہ بھی ہے کہ ولی لوگوں کے ضمیروں یونی دلوں پر تسلط رکھتا ہے ۔ مطلب ہی ہے کہ وہ ایک الیک روح کلی ہے جو تمام ارواح کا احاطہ کئے ہوئے ہے ۔ یہاں بھی مولانا روم ابراہیم اوہم کی واستان میں ، جوایک افسانہ سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی ، اس سلسلہ میں اشارہ کرتے ہیں ۔ اصل میں وہ ان افسانوں کا ذکر اپنے مطلب کی وضاحت کے لئے کرتے ہیں ان کا مقصد تاریخ بیان کرنا نہیں ہے ۔ وہ کہتے ہیں : ابراہیم اوہ کو کہتا ہیں خوالی سوئی موجود تھی ۔ یہاں مولاناروم کہتے ہیں ۔ ابراہیم ایک کنارہ گئے اور ایک سوئی موجود تھی ۔ یہاں مولاناروم کہتے ہیں

دل نگه دار پدای بی حاصلان در حضور حضرت صاحبدلان

یہاں تک کہ فرماتے ہیں شیخ لینی ان پیرصاحب نے ان کے افکار سے حقیقت ووا قعیت معلوم کرلی

شیخ واقف گشت از اندیشه اش شیخ چون شیراست و دلها بیشه اش

ہم شیعوں کے یہاں ولایت کا مسکلہ اس عامیانہ تصور کے مقابلہ میں بڑا دقیق اورعمیق مفہوم رکھتا ہے۔ولایت کا مطلب ہے ججت ِز مان یعنی کوئی ز مانہ اورکوئی عہداس جحت سے خالی نہیں ہے: ولولا الحجة لساخت الارض باھلھا مطلب ہیہ ہے کہ نہ کوئی ایساز مانہ گزرااور نہ کوئی ایساز مانہ ہوگا جب زمین کسی انسان کامل یا حجت خدا سے خالی رہے (ور نہ زمین اپنی تمام موجودات کے ساتھ ہی ختم ہوجو کے گی اشیعہ اس انسان کامل کے لئے عظیم درجات و مراتب کے قائل ہیں ۔ہم اپنی اکثر و بیشتر زیار توں میں اس طرح کی

امامت در هبری

ولایت وامامت کااقر ارواعتراف کرتے ہیں، یعنی پی عقیدہ رکھتے ہیں کہ امام ایسی روح کلی رکھتا ہے جوتماارواح کااحاط کئے ہوئے ہے۔ (ہم ان کلمات کو نہ صرف ہمیشہ پڑھتے ہیں، بلکہ پیہ ہمارے شیعی مسلمات واصول کا جزو ہے۔: اشھد انک تشھد مقامی تسمع کلامی و تر دسلامی (مزید کہ ہم پیکلمات ان کے لئے کہتے ہیں جوم بچکے ہیں۔البتہ ہماری نظروں میں ان کی زندگی اورموت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی ایسانہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اس کمال پر فاکز نہ تھے، مرنے کے بعدایسے ہوگئے ہیں) میں گوہی و بتا ہوں کہ آپ اس وقت میرے وجود کو یہاں محسوس اور درک کررہے ہیں۔ میں گواہی و بتا ہوں کہ اس وقت جو پچھ میں کہدر ہا ہوں السلام علیک یا علی بن موسی الرضاا ہے آپ میں رہے ہیں۔ میں اعتراف کرتا ہوں اور گوہی و بتا ہوں کہ میں آپ کو جوسلام کرر ہا ہوں اسلام علیک آپ اس کا جواب دیتے ہیں۔ یہ وہ مراتب ہیں جن کا ہمارے سواکوئی کسی کے لئے قائل نہیں ہے۔اہل سنت (وہا بیوں کے علاوہ) صرف پیغیمر اگرم کے لئے اس مرتبہ کے قائل نہیں ہیں داخل ہے اور ہم ہمیشہ اس کا قرار کرتے ہیں۔

بنابراین مسئلہ امامت کے تین درجے ہیں۔اگرہم ان تینوں درجوں کوایک دوسرے سے جدانہ کریں تو امامت سے متعلق دلئل میں ہمیشہ شبہات سے دو چارہوں گے۔ یہی سبب ہے کہ شیعوں میں بھی الگ الگ درجے ہیں۔ بعض شیعہ امت کا مطلب وہی انسان معاشرہ کی رہبری سجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پیغبر نے علی کوا پنے بعد رہبری کے لئے معین فرمادیا تھا۔ ابو بکر وعمر وعثمان ان کی جگہ پر غلط آئے۔ یہ لوگ اسی حد تک شیعہ ہیں اور اممت کے بقیہ دونوں مرتبوں کا یاعقیدہ نہیں رکھتے یا اس سلسلہ میں سکوت اختیار کرتے ہیں۔ بعض لوگ دوسر سے مرحلہ کے تھی قائل تر ہیں (یعنی امام دینی مرجع ہوتا ہے) لیکن تیسر سے مرحلہ کو تسلیم نہیں کرتے کہتے ہیں کہ مرحوم آتا سید گھ باقر در چہای جو آتا ہے ہروجردی کے استاد تھے، امامت کے اس تیسر سے مرحلہ کے منکر تھے۔لیکن شیعہ اور علمائے شیعہ کی اکثریت اس تیسر سے مرحلہ کے منکر تھے۔لیکن شیعہ اور علمائے شیعہ کی اکثریت اس تیسر سے مرحلہ کے منکر تھے۔لیکن شیعہ اور علمائے شیعہ کی اس تیسر سے مرحلہ کے منکر تھے۔لیکن شیعہ اور علمائے شیعہ کی اکثریت اس تیسر سے مرحلہ کے منکر تھے۔لیکن شیعہ اور علمائے شیعہ کی اس تیسر سے مرحلہ کے منکر تھے۔لیکن شیعہ اور علمائے شیعہ کی اس تیسر سے مرحلہ کے منکر تھے۔لیکن شیعہ اور علمائے شیعہ کی اس تیسر سے مرحلہ کے منگر تھے۔لیکن شیعہ اور علمائے شیعہ کی اس تیسر سے مرحلہ کے منکر سے لیکن شیعہ کی سے دوسر سے مرحلہ کی مرحلہ کے منکر سے دیاں تیسر سے مرحلہ کے منکر تھے۔لیکن شیعہ کے اس تعبر سے مرحلہ کے منکر سے دوسر سے مرحلہ کی مرحلہ کے منکر سے دیاں تیس سے مدتک سے تعبر سے دوسر سے مرحلہ کے دوسر سے مرحلہ کیا تعبر دوسر سے مرحلہ کی سلم کی سے دوسر سے مرحلہ کے دوسر سے مرحلہ کی سے دوسر سے مرحلہ کی مرحلہ کی دوسر سے مرحلہ کی دوسر سے مرحلہ کی دوسر سے مرحلہ کی سے دوسر سے مرحلہ کی دوسر سے مرحلہ کی دوسر سے مرحلہ کر چھر دوسر سے دوسر سے دی سے دوسر س

ہمیں دراصل امامت کے موضوع پرتین مرحلوں میں بحث کرنی جاہئے:۔

ا۔امامت قرآن کی روشنی میں۔

۲۔امامت احادیث کی روشنی میں۔

س-امامت عقل کی روشن میں۔

پہلے مرحلہ میں دیکھنا چاہئے کہ قرآنی آیات پر جے شیعہ تسلیم کرتے ہیں دلالت کرتی ہیں یانہیں؟ اورا گر دلالت کرتی ہیں تو کیا امام وصرف معاشرہ کے سیاسی واجہا عی رہبر کے معنی میں پیش کرتی ہیں یا اس کی دینی مرجعیت حتی کہ معنوی وروحانی ولایت کوبھی بیان کرتی ہیں؟ اس مرحلہ سے فارغ ہونے کے بعد ہم احادیث پیغیبر کا جائزہ لیس کہپ حضور نے امامت کے سلسلہ میں کیا بیان فرما یا ہے ۔ اس کے بعد عقل کی روشنی میں اس مسئلہ کا تجزیہ کریں کہ عقل ان تینوں مرحلوں میں امامت کو کس حیثیت سے تسلیم کرتی ہے؟ کیا عقل یہ فیصلہ کرتی ہے کہ معاشرہ کا رہبر ہونے کی حیثیت سے حق اہل سنت کے ساتھ ہے، اور جائشین پیغیبر کوشور کی کے ذریعہ منتخب ہونا

چاہئے، یا پنجمبرنےخودا پناجانشین معین فر مادیا ہے؟اس طرح امامت کی بقید دونوں حیثیتوں کےسلسلہ میں عقل کیا کہتی ہے۔

#### امامت کے بارہ میں ایک حدیث

امامت کے سلسلہ میں قرآنی آیات کے ذکر سے پہلے ایک مشہور ومعروف حدیث پیش کرتا ہوں۔ اس حدیث کی روایت شیعوں نے بھی کی ہے اور اہل سنت نے بھی۔ اور جمل حدیث پرشیعہ و کن شفق ہوں ، اسے معمولی نہ بھینا چا ہئے کیونکہ جب دوفریق دوالگ الگ طریقوں سے اس کی روایت کرتے ہیں توایک بات تقریباً بیٹی ہوجاتی ہے کہ پیغیرا کرم یا امام نے یہ بات بہر حال فرمائی ہے۔ البتہ اگر چرعبار توں میں تھوڑا سافرق ہے لیکن مضمون تقریباً ایک ہی ہے۔ ہم شیعہ اس حدیث کوزیادہ تر ان الفاظ میں فرمائی ہے۔ البتہ اگر چرعبار توں میں تھوڑا سافرق ہے لیکن مضمون تقریباً ایک ہی ہے۔ ہم شیعہ اس حدیث کوزیادہ تر ان الفاظ میں نفل کرتے ہیں : من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتہ جا حلیہ اللہ تاہد کے امام یار ہمر کو پیچائے بھیر مرجائے ، موہ جاہلیت کی موت مرا۔ حدیث کی تیعیر بہت شدید ہے کیونکہ زمانہ جاہلیت میں مرنے والا نہ تو حید پر ایمان رکھا تھا نہ نبوت پر ہلکہ سرے سے مشترک ہوتا تھا۔ یہ چربہت شدید ہے کیونکہ زمانہ جاہلیت میں مرنے والا نہ تو حید پر ایمان رکھا تھا نہ نبوت پر ہلکہ موافقت رکھتی ہوتی املیت سے بھی صد فیصد مطابقت و جو جو ہے کیاں اس سے بھی صد فیصد مطابقت و جو جو ہے کیاں اس سے اس کی میں میصد نے موبود ہے کیاں اس سے بھی صد فیصد مطابقت کی موت ہے ایک روایت میں ان الفاظ کے ساتھ نقل کہا گیا ہے ممن مات ویت الجاهلیۃ جو شخص امام کے بغیر مرجائے گو یا وہ جاہلیت کی موت میا کیا روایاں کا مطلب ہیں ہے کہ پنجم راسلام میں مرے کہاں بھی جاسکہ میں موبود ہے اس کی موت مرا اس طرح کی عبار تیں بہت زیادہ ہیں اور اس کا مطلب ہیں ہے کہ پنجم راسلام نے مسئلہ امام سے سینہ عاصد اجتمام فرما یا ہے ساسلہ میں خاصد اجتمام فرما یا ہے ساسلہ میں خاصد اجتمام فرما یا ہے ساسلہ میں خاصد اجتمام فرما یا ہے ساتھ تو اس سے میں اس میں اس کی عبار تیں بہت زیادہ ہیں اور اس کا مطلب ہیں ہے کہ پنجم راسلام نے مسئلہ امام سے سینہ خاصلیت ہیں خاصد اجتمام فرما یا ہے ساسلہ میں خاصہ اجتمام فرما یا ہے ساسکہ میں خاصہ ہیں اور اس کا مطلب ہیں ہے کہ پنجم راسلام نے مسئلہ امام سے سینہ نوادہ ہیں اور اس کی میں میں میں کہ سے مسئلہ اس کے ساسکہ کیا ہوئی کے ساتھ نواز کیاں بہت زیادہ ہیں اور اس کی میں کہ کہ کیا تھا کہ کی میں کو سے میں کی سے کہ پنجم راسلام کی عبر کیاں کیا کہ کی کو سے کہ کی سے کہ کی کو کی کو سے کہ کی کی کو تک کیا کی کی کو تو کی کو ت

جولوگ امامت کا مطلب صرف اجتماع و معاشرے کی رہبری سجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو پیغیبر نے رہبری کو اس قدر انجمیت دی ہے کہ خود معتقد ہیں اگرامت کا کوئی رہبر پیشوا نہ ہوتو لوگوں کی موت جاہلیت کی موت ہوگی کیونکہ احکام اسلام کی صحیح تشر تک اور ان کا صحیح نفاض اسی صورت میں ہوسکتا ہے جب امت ایک صالح رہبر موجود ہواور امت اپے رہبر کے ساتھ مضبوط ارتباط قائم رکھے اسلام انفرادی وین نہیں ہیں ہوسکتا ہے جب میں خدا اور رسول پر ایمان رکھتا ہوں اب مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں نہیں بلکہ خدا اور رسول پر ایمان رکھتے کے بعد بھی آپ کو بہر حال ہید کھنا اور سمجھنا پڑے گا کہ زمانے میں رہبراور مام کون ہے تا کہ بہر حال اس کی سر پرستی اور رہبری میں عملی زندگی گزاریں اور جولوگ امامت کو دینی مرجعیت کے معنی میں دیکھتے ہیں۔وہ (اس حدیث کی روشنی میں ) کہتے کہ جسے اپنا دین محفوظ رکھنا ہوا سے اپنا دین خود اس کے خالف منابع ومراکز سے حاصل کر سے توسر اسر جہالت ہوگی۔

اور جوامامت کو ولایت معنوی کی حد تک لے جاتا ہے ، وہ کہتا ہے کہاں حدیث کامفہوم بیہ ہے کہا گرانسان کسی ولی کامل کے لطف وکرم اوراس کی تو جدکا مرکز قرار نہ پائے تو گویااس کی موٹ جاہلیت کی موت ہے۔ بیرحدیث چونکہ متواترات سے ہےلہذامیں نے چاہا کہ پہلے عرض کردوں تا کہذہنوں میں باقی رہے" انشاءاللہ اس پرآئندہ بحث کی جائے گی۔

# امامت قرآن کی روشنی میں:

قرآن کریم میں گئ آیتیں فرکورہیں جن سے شیعہ امات کے سلسلہ میں استدلال کرتے ہیں اتفاق سے ان تمام آیتوں کے سلسلہ میں اہل سنت کے یہاں بھی الی روایتیں موجود ہیں جو شیعہ مطالب کی تائید کرتی ہیں۔ان میں سے ایک آیت ہے ہے: (انما ولیک مداللہ ور سولہ والذین آمنو االذین یقیموں الصلاة و یو تون الزکاة و همه را کعون) [5]

"انما" کے معنی ہیں صرف اور صرف (کیوکر بیاداۃ حصر ہے)" ولی" کے اصل معنی ہیں سر پرست ولایت یعنی تسلط و سر پری تی قرآن کہتا ہے۔ تمہارا سر پرست صرف اور صرف خدا ہے، اس کارسول ہے اور وہ مونین ہیں جونماز قائم کرتے ہیں اور حالت کروع میں زکوۃ دیے ہیں۔" اسلام میں ایسا کو نکھنم ہیں ہے کہ انسان ھالت رکوع میں رکوۃ دے ۔تا کہ کہا جائے کہ بیقا نون لی ہے اور متام افراداس علم میں شال ہیں۔ یہ ایسا ایسا کو نکھنم ہیں شال ہیں۔ یہ ایسا ایسا کو نکھنم ہیں ہے کہ انسان ھالت رکوع میں رفوۃ دے ۔تا کہ کہا جائے کہ بیقا نون لی ہے اور نتام افراداس علم میں شال ہیں۔ یہ ایسا ایسا کو خلاف اشارہ ہے جو خارج میں صفے کہ ایک باز ظہور پذیر ہوا۔ شیعہ اور تن ونوں نے متفق طور پر اس کی روایت کی ہے، واقعہ کا طل صدیوں ہے کہ حضرت علی (ع) انگل سے انگھوٹی اتارہ فر جائے اس کے تحدرت علی (ع) انگل سے انگھوٹی اتارہ کی اور کیا ہے تصالبندا آ ہے۔ انتاز ظار بھی نہیں کیا کہ نہیں کہ کہا جائے اور اسے بھی کر اپنا خرج پورا کرنا چا ہے تصالبندا انتاز فروگ کی حالت میں اسے اشارہ و سے مجھا دیا کہ انگھوٹی اتار لے جائے اور اسے بھی کر اپنا خرج پورا کرنا چا ہے تصالبندا انتاز کردا ہوں ہوا کے اس کے اس کے اس کہ ایسا کہ بیت کہا جائے کہ کمکن ہے بھی کہ ہوئی ہوں کہ ہو انتازہ ہوئی ہے۔ جبکہ رکوع کی حالت میں انتاز ہولوگ بیمل انجام دیے ہیں" ایک اشارہ و کہنا ہے حضرت علی کی شان میں انتاز ہولوگ بیمل انجام دیے ہیں" ایک اشارہ و کہنا ہے ہیں جہا جائے کہ کمکن ہے بھی ہوئی کہ ہوئی ہیں انہا ہوں ہوئی ہوئی اس مفہوم سے مراوہ فرد ہے جس نے بیمل انجام دیا ہے۔ بنابرایں اس آ یت کے کم کے مطابق حضرت علی (ع) اوگوں پروئی ہوئی اس مفہوم سے مراوہ فرد ہے جس نے بیمل انجام دیا ہے۔ بنابرایں اس آ یت کے کم کے مطابق حضرت علی (ع) اوگوں پروئی ہوئی اسے معنون کئے جس نے بیمل انجام دیا ہے۔ بنابرایں اس آ یت کے کم کے مطابق حضرت علی (ع) اوگوں پروئی ہوئی کے سے جسم آ کندہ بیش کریں گے۔

دوسری آیات واقعهٔ غدیر سے متعلق ہیں ۔اگر چہخود واقعہ غدیر احادیث کے ذیل میں آتا ہے اور ہم اس پر بعد میں بحث کریں گےلیکن اس واقعہ سے متعلق سور ہُما کدہ میں جوآیتیں وار د ہوئی ہیں ۔ان میں ایک آیت ہیہے:"یاایتھا الرسول

بلغ ماانزل الیك من ربك وان لعرتفعل فما بلغت رسالته"[6] (یهال لهجه بهت تند ہوگیا) اے پیغیر! جو پھھتم پر آ تمهارے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کی تبلغ کر دو،اوراگرتم نے اس کی تبلغ نہیں کی توگویاتم نے سرے سے رسالت الٰہی کی تبلغ نہیں کی ۔اس آیت کا مفہوم اتنا ہی شدید اور تند ہے جتنا حدیث" من مات ولعہ یعرف امامہ زمانه مات میت قباہلیہ "کا اجمالی طور سے خود آیت ظاہر کر رہی ہے کہ موضوع اتنا اہم ہے کہ اگر پیغیر نے اس کی تبلغ نہ کی توگویا کار رسالت ہی انجام نہیں دیا۔

شیعہ وسنی اس پرمتفق ہے کہ پیغمبراسلام پر نازل ہونے والا آخری سورہ، مائدہ ہے۔اور بیآیتین ان آیتوں کا جزیے جو سب سے آخر میں پیغیبریر نازل ہوئی یعنی اس وقت نازل ہوئی جب پیغیبراسلام تیرہ سال مکہ کی زندگی اور دس سال مدینہ کی حیات میں اسلام کے تمام دوسر بےقوانین واحکام بیان کر چکے تھے بیچکم ان احکام کا آخر جز تھااب ایک شیعہ سوال کرتا ہے کہ بیچکم جوآخری احکام کا جز ہے اوراس قدرا ہم ہے کہ اگر پیغمبرا کے نہ یہونچا ئیں توان کی گذشت<sup>ع</sup>لم محنتوں پریانی پھر جائے ۔ آخر ہے کون ساحکم؟ آپ لا کھ تلاش کے بعد کسی ایسے مسئلہ کی نشان دہی نہیں کر سکتے جو پیغیبر کی زندگی کے آخر دنوں سے مربوط ہواوراس قدرا ہم ہو کہ اگر حضوراس کی تبلیغ نہ کریں تو گو یا انھوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔لیکن ہم پی**کت**ے ہیں کہوہ مسلدامامت ہے۔اگروہ نہ ہوتاسب کچھ برکار ہے یعنی اسلام کا شیرازہ بکھر کے رہ جاتا ہے۔مزید ہی کہ شیعہ خودالل سنت کی رواہت سے بیدلیل پیش کرتے ہیں کہ بیآیت غدیرخم میں نازل ہوئی ہے اى سورة مائده مين ايك اورآيت ب" الْيَوْمَر ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَٱثْمَنْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَکُمُہِ الْامْسُلَامَہ دِیْنًا ﴿ " (سورہ مائدہ آیت نمبر ۳ ) آج میں نے دین کوتم لوگوں کے لئے کمال کی منزلوں تک پہونجا دیا۔اس پر ا پن فعتیں آخر حدول تک تمام کر دی اور آج کے دن میں نے اسلام کوایک دین کے عنوان سے تمہارے لئے پیندیدہ قرار دیا،خود آیت ظاہر کررہی ہے کہاس دن کوئی واقعہ گز راہے جواتنا ہم ہے کہ دین کے کامل ہونے اورانسانیت پرخدا کی طرف سے اتمام نعمت کا سبب بن گیاہے۔جس کے ظہوریذیر ہونے سے اسلام در حقیقت اسلام ہے اور خدااس دین کووییا ہی یا تا ہے جیساوہ چاہتا ہے اورا گروہ نہ ہو تواسلام،اسلام ہی نہیں ہے۔آیت کالب واہجہ بتاتھاہے کہوا قعہ کتناا ہم ہے۔اسی بنا پرشیعہاس سےاستدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں ا كه وه موضوع جودين كي تنكيل اوراتمام نعمت كاسبب بنااور جواگر واقع نه هوتا تواسلام دراصل اسلام ہى نه رہتا۔وہ كيا تھا؟ شيعه كہتے ہیں کہ ہم ہی بتا سکتے ہیں کہوہ کون ساموضوع ہے جسےاتنی اہمیت دی گئی ہے۔اس کےعلاوہ بہت سی روایتیں اس بات کی تائید کرتی ہے کہ بہآیت بھی اسی موضوع امامت کے تحت نازل ہو کی ہے۔

# دوسری بحث

### امامت اورتبليغ دين:

گزشتہ بحث میں امامت کے مختلف پہلوؤں کی تشری و توضیح کرتے ہوئے عرض کیا تھا کہ ان مختلف پہلوؤں کو کامل طور پر مشخص ہونا چاہ ء ہے۔ جب تک امامت کے تمام پہلوشخص و معین نہ ہونگے ،ہم اس مسئلہ پر بخو بی بحث نہیں کر سکتے ۔ہم عرض کر چکے ہیں کہ امامت میں ایک مسئلہ حکومت بھی ہے ۔ یعنی پیغیبر اسلام کے بعد حکومت کیسی ہونا چاہئے؟ کیا حکومت کی تعیین خود مسلما نوں کے ذنمہ ہے اورعوام کافریضہ ہے کہ اپنے درمیان کسی کو اپنا حاکم معین کریں یا پیغیبر نے اپنے بعد کے لئے اپنا نائب اور حاکم معین کردیا ہے؟ ان دونوں اس مسئلہ کو پھھاس ڈھنگ سے پیش کیا جانے لگا ہے کہ قہری طور سے ذہن پہلے اہل سنت کے نظریہ کی جانب متوجہ ہوتا ہے اور انسان سوچنے لگنا کہ ان کا نظریہ فطرت سے زیادہ فریب ہے۔

### غلط روش

نقطۂ نظرے بنیا دی قانون (کہ حکومت تعصیصی تعییٰی ہوئی چاہئے) تواس کی ضرورت نہیں کہ پیغمبر نے علی کو دی کے ذریعہ معین فر ما یا ہو بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت نے خودا پنی صوا بدید پر معین فر ما یا ہے۔ اسی طرح ائمہ نے اپنے مصالح کے مطابق اپنے جانشین معین فر مائے ہیں۔ بنابرایں پیغمبر کی نظر میں خلافت کے لئے علی کی تعیین و لیی ہی ہے جیسے آپ نے کسی کو مکہ کا حاکم یا حاجیوں کے لئے امیرالحاج معین فر ما یا ہو، جس طرح وہاں یہ کوئی نہیں کہتا کہ اگر پیغمبر نے فلال شخص کو مکہ کا حاکم بنایا۔ یا معاذ بن جبل کوئیٹنے کے لئے کہ یہن جیجا، تو یہ سب و جی کے حکم سے تھا، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ پیغمبر خدا وند عالم کی جانب سے لوگوں پر حاکم وسر پرست ہیں لہذا جن مسائل میں ان پر و تی نہیں نازل ہوتی ، ان میں ذاتی تد ہر و فرات سے اقدام فر ماتے ہیں (یوں ہی یہاں بھی کہا جائے گا کہ پیغمبر فردا پی ذاتی تشخیص و تد ہر سے ملی کوخلافت و نیابت کے لئے معین فرمایا)

اگرہم مسئلہ امامت کواتی ہی سادگی سے بیش کریں کہ بید دنیا وی حکومت کا مسئلہ بن جائے توا سکے علاوہ ہم اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ بید مسئلہ اس امامت سے الگ ہے جس پر بحث کی جاری ہے کیونکہ اگر مسئلہ اس شکل میں ہوتا تو میں عرض کر چکا ہوں کہ اس میں وحی کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی زیادہ سے زیادہ اس میں وحی کو اس قدر دخل ہوتا کہ اے پنجمبر! تمہارا فرض ہے کہ اپنی مصلحت کے مطابق جسے چا ہوا پنا جانشین معین کر دواوروہ جسے بہتر سمجھے اپنا جانشین بنآئے تاضبح قیامت اگر ہم امامت کواستے ہی سادہ طور سے حکومت کی سطح پر پیش کریں اور کہیں کہ امامت کا مطلب حکومت ہے توالی صورت میں ہم دیکھتے ہیں کشیعی نقطہ نظر کے مقابل میں اہل سنت کا نظر بیر پر پیش کریں اور کہیں کہ امامت کا مطلب حکومت ہے توالی صورت میں ہم دیکھتے ہیں کشیعی نقطہ نظر کے مقابل میں اہل سنت کا نظر بیر بی نیادہ پر شش نظر آتا ہے۔ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ایک حاکم کوا بنے بعد حاکم معین کرنے کا کوئی حق نہیں ہے بلکہ بیری امت اور ارباب مل وعقد کو حاصل ہے ۔عوام اس کے حقد اربیں ، حاکم کا انتخاب ڈیموکر لی کے اصول پر ہونا چاہئے۔ بیری عوام کا ہے لہذا عوام ہی حاکم فائنی منتخب کریں گے لیکن حقیقتاً مسئلہ اتنا سادہ اور ہلکا بھاکا نہیں تا ہے۔ مجموعی طور سے شیعول کے یہاں علی اور تمام ائمہ معصومین کی خلافت کا مسئلہ سے بھی زیادہ بنیادی حقیقتاً مسئلہ اتنا سادہ اور ہلکا بھاکا نہیں تا ہے۔ وردہ مسئلہ اس سے بھی زیادہ بنیادی حیث عوام اس ہے۔ اس کا مدار اایک دوسر سے مسئلہ سے بھی زیادہ بنیادی حیث عوام اس ہے۔

یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ائمہ علیہم السلام کی تعداد فقط بارہ افراد پرمشمل ہے، پھر آن ائمہ کے بعد حکومت کی صورت کیا ہوگی؟ ہم فرض کرلیں کہ جس طرح پیغیبراسلام نے علی کو معین فرما یا، آپ کے بعدامام حسن (ع) پھرامام حسین (ع) جا کم ہوئے اور یہ سلسلہ حضرت ججت تک جاری رہتا ہے۔ ایسی صورت میں قہری طور پر اس نقطۂ نظر کے مطابق جو ہم شیعہ اسسلسلہ میں رکھتے ہیں۔ امام زمانہ کی فینست کی کوئی ضرورت نہیں رہتی ۔ حضرت بھی اپنے آبائے کرام کی طرح ایک مختصری زندگی گزار کر اس دنیا سے رخست ہوجاتے ۔ اس کے بعد کیا ہوتا؟ کیا ائمہ کی تعداد بارہ سے بڑھ جاتی ؟ نہیں لہذا کوئی دوسری صوعرت عوام کے سامنے ہوئی چاہئے ، ایک عادی صورت بالکل و لیسی ہی جیسے آج بھی موجود ہے ۔ حضرت ججت فیبت کے زمانہ میں تومسلمانوں کے حاکم ہونہیں سکتے ۔ لہذا دنیاوی حکومت کا مئلہ اپنی جگہ پھر باقوی رہ جاتا ہے!

## حکومت،امامت کی ایک فرع:

ہمیں ہرگز اس اشتباہ اور معالطہ میں نہیں پڑنا چاہئے کہ جہاں کہیں شیعوووں کے نزدیک امامت کا مسکلہ در پیش ہو، اسے حکومت کا مسکلہ قراردیں۔ نتیجہ میں یہ مسکلہ بہت ہی معمولی صورت اختیار کرلے اور صرف ایک فرعی حیثیت رہ جے اور یہ کہا جائے کہ اب جبکہ حکومت اور حاکم کا مسکلہ در پیش ہے تو کیا حاکم کوسب سے افضل ہ وہونا چاہئے ؟ ممکن ہے جو خص حاکم ہووہ نسی طور سے تو افضل ہوواقعی افضل نہ ہو؟ لیتنی سیاست اور نظم و تند بر میں تو دوسرول سے بہتر ہولیکن دوسرے اعتبارات سے بہت ہی پست ہو۔ ایک اچھا سیاست داں اور منتظم ہو خائن بھی نہ ہولیکن کیا ضروری ہے کہ وہ معصوم بھی ہو؟ کیا ضروری ہے کہ نماز شب پڑھتا ہے یا نہیں ؟ فقہی مسائل جاتا ہے یا نہیں؟ کیا ضروری ہے کہ نماز شب پڑھتا ہے یا نہیں؟ فقہی مسائل جاتا ہے یا نہیں؟ کیا ضروری ہے کہ جانے ہیں اس کا نتیجہ بیل کہ ہم نے مسکلہ امامت کو فقط حکومت کی سطح پر دیکھا اور معمولی قرار دے دیا یہ بہت بڑا مغالطہ ہے اور ایسا مغالطہ ہے جس میں بعض قدیم (علاء علم کلام) بھی مبتلا ہو چکے ہیں۔ آج اس مغالطہ کو بار بار دہرایا جاتا ہے اور ہوادی جاتی مغالطہ کو بار بار دہرایا جاتا ہے اور ہوادی جاتی کہ جب بھی امامت کا ذکر آتا ہے اس سے حکومت مراد لی جاتی ہے۔ جب حکومت مسکہ امامت کی ایک جو بی سے شاخ اور معمولی فرع کی حیثیت رکھتی ہے۔ ان دونوں کوآپس میں مخلوط نہیں کرنا چاہئے۔ پھرامامت کیا ہے؟

# امامت دین بیان کرنے میں پیغمبر کا جاتشین:

امامت کے سلسلہ میں جس چیز کوسب سے زیادہ اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ امام دین کی تشریح اوراسے باین کرنے میں پیغیر کا ک جانشین ہے، فرق صرف میہ ہے کہ امام پروتی نہیں نازل ہوتی ۔ بلا شبہ وجی صرف پیغیر کارم پر نازل ہوتی تھی اوران کی رحلت کے بعد و رسالت کا سلسلہ قطعی طور ہر بند ہو گیا۔ امت کا مسئلہ ہیہ ہے کہ کیا پیغیبراسلام کے بعدوہ تمام آسانی تعلیمات جس میں نہ اجتہا دکودخل ہے نہ شخصی رائے کو، ان کا بیان یا تشریح و تبلیغ کسی ایک ہی فرد تک محدود ہے؟ اور اس طرح جے پیغیبر کی شان تھی کہ جب لوگ ان سے دینی مسائل دریافت کرتے تھے وہ بیجانے تھے کہ ان کا قول حق در حقیقت پر مبنی ہے۔ اس میں شخص فکر یا رائے کو دخل نہیں ہے جس میں اشتباہ یا غلطی کا امکان ہواور دوسرے روز وہ اپنی بات کی تھیج فرما ئیس۔ ہم پیغیبر کے بارے میں ہرگز میہ بات نہیں کہتے اور نہ یہ کہ سکتے اس بی واحد و میں ان کا فلال جواب درست نہیں ہے اور نہ یہ کہ میے جات بیل ہو جھ کو خواہ شات نفسانی سے متاثر ہو گئے ہیں کیونکہ میہ بیٹی سر میں تفسیل کے اور نہ ہی کہ سکتے کہ پیغیبر بیات نوجہ کو خواہ شات نفسانی سے متاثر ہو گئے ہیں کہ سکتے کہ پیغیبر بیات نہیں ان کا فلال جواب درست نہیں ہے۔ ایک مرجع تقلید

کے لئے تو یہ کہناممکن ہے اس نے فلاں سوال کے جواب میں اشتباہ اور غفلت کی یا جیسا کہ اور سب کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ حالات سے متاثر ہو گئے ۔لیکن پیغمبر کے بارے میں ایسی باتین نہین کہی جاسکتیں ۔ یوں سمجھنے کہ جس طرح ہم قرآن کی

امامت در هبری

آیت کے بار سے میں پنہیں کہد سکتے کہ یہاں وی نے اشتباہ کیا ہے یا نفسانی خواہشات اور ہے انصافی سے کام لیا ہے ، وی کے اشتباہ کامطلب یہ ہوا کہ بیآ یہ وی نہیں ہے اس سے اس کی تغییر کے مونند مرکزی حیثیت کا ھامل ہو؟ ایک انسان کامل ان کے بعد بھی کوئی ایسافتھ موجود تھا جوا حکام دین کی تشری کو تھی ہے کہ کیا چیغیر کے مونند مرکزی حیثیت کا ھامل ہو؟ ایک انسان کامل ان خصوصیات کا حامل موجود تھا بہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ایسافتھ موجود تھا (اوروہ کی اوران کے بعدا کمہ معومین سے کہ بس فرق ہیہ کہ خصوصیات کا حامل موجود تھا ایسافتھ کی کہتے ہیں کہ ایسافتھ موجود تھا (اوروہ کی اوران کے بعدا کمہ معومین سے کہ بس فرق ہیہ ہے کہ پخیر براہ دراست وی کے ذریعید پنیاد کام بیان فرما ہے ہیں اورا کمہ جو پھوٹر ماتے ہیں پیغیر سے اخذکر کے فرماتے ہیں پیغیر اسلام نے ہمرات کی میں کہ سے بھا کہ ایک باب کھولا ۔ اس باب کے ذریعیہ بھی پیام کے ہزار باب کھل گئے ۔ ہم اس کی وضاحت نہیں کر سکتے کہ ایسا کیسے ہوا ۔ جس طرح وی کے نئیم کر سکتے کہ ایسا کہ بھی کہ میاس کی وضاحت بھی کہ مینیں کر سکتے کہ ایسا کیسے ہوا ۔ جس طرح وی کے نئیم اس کی وضاحت بھی کہ مینیں کر سکتے کہ ایسان کس نوعیت کا معنوی وروحانی رابطہ تھا کہ پغیرا کرم اور حضرت علی کے درمیان کس نوعیت کا معنوی وروحانی رابطہ تھا کہ پغیرا کرم کے ہمراہ خال طور پر حضرت علی کوئی تھی ہوت ہیں کہ نیس پغیرا کرم کے ہمراہ خال میاس تھا وہ تی سے بیان نیفر مائے ۔ حضرت علی خود نجی الباغہ میں (اس طرح کی عبارتیں دومری تھی میں ان فرماتے ہوں کہ بیسی ہیں کہ الباغہ کہ میں ان کی والے کہ بیسی ہیں ان کی والے کہ تھی ہوں ، ہیں فرق سے ہیں کہ نیس کہ میں دیکھتے ہوں ، ہیں فرق سے ہے کتم نمی نہیں ہیں کہ الباغہ کہ میں دیکھتے ہوں بیسی کرق کی کہ بیسی کی کہ نہیں کہ بیسی کرتی کہ نیسی کرتی کی البلاغہ کہ کہ بیسی کی کہ نہیں کہ کہ بیسی کی کہ کہ بیسی کرتی کہ کہ کہ بیسی کرتی کہ کے باس کوئی دومراڅھی بھی موجود ہوتا تو وہ آواز نہیں سکتا تھا۔ کیونکہ بیسی عنوی اس کوئی دومراڅھی بھی موجود ہوتا تو وہ آواز نہیں سکتا تھا۔ کیونکہ بیسی کی کہ بیسی کرتی کہ کی کہ ان کہ کیا کہ کہ بیسی کے کتی کہ بیسی کرتی کوئی کہ کہ بیسی کے کتی کہ بیسی کے کتی کہ بیسی کرتی کہ کے کہ بیسی کے کتی کہ بیسی کرتی کرتی کوئی کے کہ کہ بیسی کے کتی کہ کہ کی کہ کہ کہ کہ کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کہ کہ کی ک

# حديث ثقلين اورعصمت ائمه يهم السلام:

مسکدامامت کی بنیاداس کا وہی معنوی پہلو ہے۔ائمہ یعنی پیغمبر کے بعدایسے معنوی انسان ، جوانہیں معنوی طریقوں سے
اسلام کی معرفت رکھتے ہیں اور اسے بہچانتے ہیں اور پیغمبر ہی کے مانند خطاؤں ، لغز چوں اور گنا ہوں سے محفوظ ومعصوم ہیں۔امام ایک
الیے قطعی ویقینی مرجع ومرکزی کی حیثیت رکھتا ہے کہ اگر اس سے کوئی بات سی جائے تواس میں نہ کسی خطا یا لغزش کا احتمال دیا جاسکتا ہے۔
نہ ہی اس سے جان ہو جھ کر انحراف ہوسکتا ہے۔اور اس کو دوسر ہے الفاظ میں عصمت کہتے ہیں۔ یہی وہ منزل ہے جہاں شیعہ کہتے ہیں
کہ پیغمبر گرامی کا ارشاد:"الی تارک فید کھر الشقلین کتاب اللہ و عترتی "[7] میں تمہارے درمیان دوگر ال قدر چیزیں
چھوڑے جارہا ہوں ایک قرآن ہے اور دوسر سے میری عترت ) مسئلہ عصمت میں نص کی حیثیت رکھتی ہے۔

اور جہاں تک بیسوال ہے کیا آیا پیغمبر نے یہ بات کہی یا نہی؟ کوئی شخص پیغمبر کی اس حدیث سے افکار نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ایسی حدیث نہیں ہے جسے صرف شیعوں نے نقل کیا۔ بلکہ شیعوں سے زیادہ اہل سنت نے اپنے مقالہ میں اس حدیث کو یوں نقل کیا تھا امامت در هبری

انی تارک قبیکہ تقلین کتاب اللہ ونتی ۔ مرحوم آیۃ اللہ بروجردی جوواقعا تمام معنی میں عالم روحانی تھے اوران مسائل میں عاقلانہ فکراور اگہری بھیرت رکھتے تھے۔ آپ نے ایک فاضل طالب علم آقای شخ قوام الدین وشنوہ ای کی رہنمائی اس امر کی طرح فرمائی کہ نہ کورہ صدیث کوائل سنت کی کتابوں سے نقل کریں۔ یہ بزرگ بھی کتابوں پر گہری نظرر کھتے تھے انھوں نے اہل سنت کی کقاریا دوسو سے نیا دوسو سے نقل کریں۔ یہ بزرگ بھی کتابوں پر گہری نظرر کھتے تھے انھوں نے اہل سنت کی تقریباً دوسو سے نیا دوسو سے نیا کہ کہ بیا نہیں لفظوں میں نقل فرمایا ۔ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی " بیہ حدیث متعدد مقامات پرنقل ہوئی ہے۔ کیونکہ چینجبر نے اسے مختلف موقعوں اور متعدد مقامات پر نہیں الفاظ میں ارشا دفر مایا ہے۔ البتہ کہنے کا مطلب پنہیں ہے کہ پنجیس ہے کہ پنجیس کے کہنے کہ مطلب بنہیں ہے کہ پنجیس کے کہنے کہ مطلب بنہیں ہے کہ بیان کرنے والی اوراس کی سنت اور ایک کہ مسنت و عبار کہ ہوئی کر او نہیں ہے۔ اس لئے کہ عترت ہی سنت کو بیان کرنے والی اوراس کی صدیث ) ہواور ایک طرف عترت کی ایک فردموجود ہوتو اس صورت میں کے انتخاب کرے! بلکہ بات یہ ہے کہ عترت کی سنت پنجیبر کی ایک سنت پنجیبر کی ایک سنت پنجیبر کی ایک سنت پنجیبر کی ایک سنت پنجیبر کی گئر و نہیں ہے کہترت کی کی طرف رجوع کریں۔ ایک طرف وعترتی " کا مطلب یہ ہے کہ کی صورت میں کے انتخاب کرے! بلکہ بات یہ ہے کہ عترت کی سنت پنجیبر کی ایک مقبل ہے کہ وہ کی کی تی میں ہی کہ کی سنت کی بی میں مقبل میں دونوں میں کوئی نگر او نہیں ہے پھر بھی اگر کسی ایک بھی طور پر یہ پنجیبر نے " کتاب اللہ وعترتی " کتاب میں صدیث اس شکل میں ذکر ہوئی ہے ہوتو بہت کی چھروں پر قطعی طور سے " کتاب اللہ وعترتی " کتا

بھر حال شیخ قوام الدین و شنو ہای نے دہ تمام حوالے ایک رسالے کی شکل میں تحریر فر ما یا اور اسے" دار تحریب مصر" بھیجا ہے۔ ادارہ دارالتقریب نے بھی اسے کم وکاست چھاپ دیا کیونکہ اسے کی طرح ردنہیں کیا جا سکتا تھا اب اسے مرحوم آیۃ اللّی بروجردی بھی دوسروں کی طرح صرف شروغو غا اور فریا دبند کرتے اور فرماتے بیغ طرا اور کیواس کرتے ہیں۔ بھیشہ بد نیتی سے کام لیتے ہیں؟ اب دیکھیں کہ امامت کی اصل روح کیا ہے، اسلام جوایک جامع، وسیع وہمہ گیراور کلی دین ہے، کیاای قدر ہے جتنا قر آن میں اصول و کلیات کے طور پر بیان ہوا ہے یا پیغیمرا کرم کے کلمات میں جنہیں خود اہل سنت نے بھی نقل کیا ہے، اس کی توضیح و نفیر بیان ہوئی ہے؟ کیا جو کچھ تھا بہی اسلام تھا؟ یقینیا اسلام تھا؟ رفیعی تمام نازل شدہ اسلام کی بہت ہی ہا تیں انھی اس کی توضیح و نفیر بیان ہوئی ہے۔ کیا ہو چکا گئی اور زمانہ کے ساتھ رفتہ رفتہ جب حالات و مسائل پیش آئے تو اسلام تھا؟ (یعنی تمام نازل شدہ اسلام کی بہت ہی ہا تیں ابھی اس کی نورزمانہ کے ساتھ رفتہ رفتہ جب حالات و مسائل پیش آئے تو بیان دیے بیان سے باقی رہ گئی تھیں کہ ابھی ان کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی اور زمانہ کے باس محفوظ تھیں اور ان کے اوپر انہیں عوام کے ساتھ رفتہ رفتہ جب حالات و مسائل پیش آئے تو بیان کرنے کی ذمہ داری تھی۔ یہی مامت کی روح اور اصل حقیقت ہے۔ الی صورت میں یہی حدیث سی تا کہ اب اللہ وعترتی " انکہ کی عصمت کو بھی بیان کرتے کی ذمہ داری تھے۔ یونکہ پیغیر اسلام فرماتے ہیں: " دین ان بی دونوں سے حاصل کرو۔ جس طرح قرآن معصوم ہے اور اس عصمت کو بھی بیان کرتی ہے۔ کیونکہ پیغیر اسلام فرماتے ہیں: " دین ان بی دونوں سے حاصل کرو۔ جس طرح قرآن معصوم ہے اور اس

میں کسی خطا کاامکان نہیں ہے یوں ہی عتر ت بھی معصوم ہے۔اور بیمحال ہے کہ بیغمبر پوری قاطعیت اور یقین کے ساتھ فرمائیں کہ دین فلاں شخص سے حاصل کرو، جبکہ وہ شخص جس کے لئے آنحضرت فرمائیں بعض مواقع پراشتباہ وغلطیاں بھی کرتا ہو!

یمی وہ نقطہ ہے جہاں دین کے اخز اور بیان کرنے میں شیعہ اور تن نظریات میں بنیادی فرق نظر آتا ہے۔ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ: جہاں پیغیبراسلام کی رحلت کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہوا وہیں دین کے واقعی اور حقیقی بیان کا وہ عصمتی سلسلہ بھی جس مین کسی قسم کی خطایا اشتباہ کا امکان نہ تھا، تام ہو گیا۔اب جو کچھ ہم تک قرآن واحادیث پیغیبراسلام کی شکل میں پہنچا اور ہم نے اس سے استنباط کیا ۔ وہی سب کچھ ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔

# حديثين نههي جائين

ان لوگوں نے خودا یسے حالات پیدا کردئے جھوں نے ان کے نظریہ کوکر ور بنادیا۔ اور وہ یہ ہے کہ عمر نے پینجبر کی حدیثیں کھنے پرروک لگادی اور عکم دیا کہ حدیثیں نہ کھی جائیں۔ اور یہ یاک تاریخی واقعیت ہے۔ اگر ہم بدبین کے الزام سے بچنے کی غرض کے ایک شیعہ کی حیثیت سے بات نہ کریں اورا پنی جگہ ایک پور پی مشتر تن کا خیال کریں ۔ تو وہ بھی اگر بہت زیادہ خوش بنی سے کام لے گاتو یہی کہے گا کہ عمر نے بی عکم اس لئے دیا تھا کہ وہ صرف قرآن کود بنی ادکام کا واحد منبع و مرجع بنانے پر بے انتہاز ور دیتے تھے اورا گر لوگ حدیثوں کی طرف زیادہ ماکل ہوجاتے تو قرآن سے ان کا رابطہ کم ہوجاتا۔ اسی لئے انہوں نے حدیثیں کھنے سے منع کر دیا۔ یہ واقعہ تاریخ کے قطعیات میں سے ہے، صرف شیعوں کی کہی ہوئی بات نہیں۔ عمر کے زمانہ میں لوگ نہ حدیث پینجبر کھنے کی جرات کرتے سے اور تہ ہیں ہے تھے کہ یہ پینچبر کے حدیث بین کر سکتے تھے (البتہ حدیث باین کرنا منع نہ تھے اور نہ یہ کہ بین کہ میں جا میں ۔ اب جبکہ عمر ابن عبد کھا ) یہاں تک کہ عمر ابن عبد العزیز نے عمر ابن عبد العزیز نے عمر ابن عبد العزیز نے عمر ابن خطاب کی سیرت پر پی خور کے تو اور کہا کہ پیغیبر کی حدیث سے ضرور لکھی جا عیں تو وہ افراد جھوں نے سینہ بہ سینہ العزیز نے عمر ابن خطاب کی سیرت پر پی خور کے تھی جو کہ تو ٹرااور کیم دیا کہ جمود تو گر الیا گیا۔ بہر حال احادیث تم کے دیث میں خور کی تا اور کہا کہ پیغیبر کی حدیث میں مخوظ کر لیا گیا۔ بہر حال احادیث تم کر تے سے احدیث بین بوروں کو مدت تک روک دیا جو نے کا نیچہ یہ ہوا کہ ان کا ایک بڑا حصہ تلف ہوگیا۔

امادیث پیغیبر سے کچھ محفوظ کر رکھا تھا، آئے ، روایت لہ اور اکھیں نوشتوں کی شکل میں محفوظ کر لیا گیا۔ بہر حال احدیث تم کر نے سے اور کو کو کو کر تا کہ کر کو کے لوگوں کو مدت تک روک دیے حالے کا نیچہ یہ ہوا کہ ان کا ایک بڑا حصہ تلف ہوگیا۔

سب جانتے ہیں کہ قرآن میں جواحکام بیان ہوئے ہیں بہت ہی مجمل مختصراور جزئی ہیں۔

قرآن سراسر کلی احکام کا مجموعہ ہے۔ مثلاً قرآن جونماز پراس قدر زور دیتا ہے، اس میں اس عبادت کے لئے" اقیہوا الصلاق" اور" اسجی و اور کعوا" یعنی نماز قائم کرویا سجدہ کرواور رکوع کرو، سے زیادہ کچھاور نہیں آتا ہے۔ حتیٰ اس کی بھی وضاحت نہیں کی گئی کہ نماز کس انداز میں پڑھی جائے گی۔اس طرح جج جس کے بارے میں اسٹے سارے احکام بیان کئے ہیں۔اور پیغیبر خود بھی ان احکام کے پابند تھے لیکن قرآن میں ان سے متعلق کوئی چیز بیان نہیں کی گئے ہے۔ دوسری طرف سنت پیغیبر یعنی حدیثوں کا جو ہول ہوا ہم اسے باین کر چکے ہیں۔اور فرض کریں اگر بیصورت حال پیدا نہ بھی ہوئی تھی ، پھر بھی پیغیبر کو اتنا موقع کہاں ملا

کہ تمام حلال وحرام کو باین فرمادیت۔مکہ کی وہ تیرہ سالہ زندگی۔جس میں لوگ شدید دباؤاور تختیوں کے باوجود مسلام نہوئے سے شاید ان کی تعداد چارسوا فراد تک بھی نہیں بہونچی۔ایسے سخت حالات میں آنحضرت سے ملاقات بھی ڈھکے چھپے ہوا کرتی تھی۔ان میں سے بھی ستر خانوادوں پر مشتل مسلمانوں کا ایک گروہ جو مسلمانوں کی نصف جمعیت یا اس سے بھی زیادہ تھے، حبشہ بجرت کر گیا۔ ہاں مدینہ اس حیثیت سے امن کی حبکہ تھی کہ کی تغییر کی مصروفیت بہت زیادہ تھیں اگر رسول اکرم اس پورے تعییس سال کے عرصہ میں ایک معلم کی حیثیت سے لوگوں کو مدرسہ کی صورت میں جمع کر کے سرف احکام بیان کرنے کے لئے وقت کافی نہ ہوتا۔ چہ جائیکہ ان حالات میں خصوصاً جبکہ اسلام انسانی زندگی کے ہر موڑ اور ہر پہلو پر ایک حکم رکھتا ہے۔

## قیاس کی پناہ میں:

نتیجہ بیھوا کہاہل سنت اپنے مفروضہ کے مطابق عملی طور پراحکام اسلام کی تنگ دستی کا احساس کرنے لگے۔ جب مسکلہ پیش آتا، اور دیکھتے تھے کہ قرآن میں اس سے متعلق کوئی تھم بیان نہیں ہوا ہے، تو (باقی ماندہ محفوظ) حدیثوں میں حل تلاش کرتے تھے، جب وہاں بھی مایوسی ہوتی تھی تو ظاہر ہے مسکلہ بغیر کسی حکم کے چھوڑ انہیں جا سکتا ، لہٰذا کسی نہ کسی طرح مسکلہ کا حکم تلاش کرنے کے لئے قیاس کا سہارا لیتے تھے، قیاس ، یعنی جن مسائل کا تھم قرآن یا حدیث میں بچکم بیان ہوا ہے اور چونکہ بیمسئلہ بھی اس سے ماتا جاتا ہے لہذاس کا حکم بھی وہی ہوگا۔خلاصہ بیہ کی احکام دین کی بنیاد،،شاید،، پر کھٹری کی گیء۔ایسے مقاما تا یک دونہی تھے جہاں حدیث نا کافی ثابت ہوئی ۔ دنیائے اسلام میں خاص طور سے عباسیوں کے زمانہ می<mark>ں ز</mark>یادہ وسعت پیدا ہوائی مختلف مما لک فتح ہوئے اور صرورتیں نت نئے مسائل کی شکل میں سراٹھانے کگیں اور جب لوگ قر آن واحادیث میں ان کاحلنہین یاتے تو دھڑ ادھڑ قیاس آ رائیوں سے کام لیتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دوگروہ بن گئے ایک فرقہ قیاس کامئکر ہوگیا جس <mark>میں احمد بن عنبل اور ما لک بن انس شامل</mark> تھے( مالک بن انس کے بارہ میں کہاجا تا ہے کہانہوں نے پوری زندگی میں صرف دومسکہ مین قیاس کیا ) دوسرا گروہ تھاجس نے قیاس کےر ہوارکو بےلگام چھوڑ دیااوروہ ساتو سآسان پر پہنچ گیا۔اس کےعلم بردارابوحنیفہ تھے۔ابوحنیفہ کہتے تھے کہ یہتمام حدیثیں جو پیغمبر ہے ہم تک پینچی ہیں بالکل قابل اعتاد نہیں ہیں کیونکہ ہیں معلوم کہ واقعی پیغمبر نے بیہ باتنیں ارشاد فر مائی ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ آنحضرت نے ارشا دفر مایا ہے: میر بےنز دیک توآنحضرت کی صرف پندرہ حدیثیں ثابت ہیں جن کے بارے میں کہ سکتا ہوں کہ انہیں پیغمبر نے فر ما یا ہے اوربس ۔ بقیدمسائل میں ابوصنیفہ قیاس کرتے تھے۔شافعی نے میا نہ روی اختیار کر رکھی تھی یعنی بعض مسائل میں احادیث پر اعتقاد کرتے تھےاوربعض مواقع پر قیاس سے کام لیتے تھے۔ نتیجہ فقہایک عجیب وغریب کھیڑی کی شکل می ناختیار کر گئی ۔ کہتے ہیں کہ ابوحنیفہ چونکہ نیلی طور پرایرانی تھےاورا پرانیوں کی توجہ عقلی مسائل کی طرف زیادہ ہوا کرتی ہےمزید بید کہ وہ مرکز حدیث یعنی مدینہ سے دورعراق میں زندگی بسر کرتے تھے لہذا بہت زیادہ قیاس واقع ہوئے تھے۔ بیٹھے قیاس کے تانے بانے بنا کرتے تھے۔خوداہل سنت نے لکھا ہے کہ ایک روز آپ حجام کے یہاں گئے ،آپ کی داڑھی کے بال کھچڑی تھے،ابھی سفید بال زیادہ نہیں تھے،حجام سے کہا،

سارے سفید بال اکھاڑ دو۔خیال بیتھا کہ اگرتمام سفید بال جڑسے اکھڑ جائیں گے توا نکا وجود ہی ختم ہوجائے گا۔ تجام نے کہا ، انفاق سے سفید بالوں کو اسے سفید بالوں کو اسے سفید بالوں کو اکھاڑ دئے گئے تو اور زیادہ نکل آئیں گے۔ آپ نے فوراً قیاس کر کے فرمایا ، تو سیاہ بالوں کو اکھاڑ ڈالو، بیقیاس ہے۔ آپ نے قیاس بیکیا کہ واگر سفید بال اکھاڑنے سے زیادہ اگتے ہیں تو جب سیاہ بال اکھاڑے جائیں گے وہ مجھی زیادہ اگیں گے۔ اجبکہ اگریہ قاعدہ ہو بھی تو صرف سفید بالوں کے لئے جاری کیا جائے گا۔ کالے بالوں کے لئے نہیں۔ چنانچہ آپ فقد میں بھی طریقہ عمل میں لاتے تھے۔

# قياس اورشيعول كانظريية:

جب ہم شیعوں کی روایات کود کیھتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ قیاس کوسر ہے سے قبول ہی نہیں کرتے بلکہ بنیا دی طور سے اس فکر ہی کو غلط اور اشتباہ سیھتے ہیں کہ کتاب خدااور احادیث پیغمبر کا فی ووا فی نہیں ہیں۔ قیاس کا سوال تو واہاں پیدا ہوتا ہے جب بہ کہا جائے کہ کتاب وسنت تمام احکام دین بیان کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اور چونکہ وہ نا کا فی ہیں اس لئے قیاس سے کام لیا جا ہم ہے۔ جبکہ یہ سراسر غلط ہے کیونکہ خود پیغمبر اسلام سے براہ راست بالواسط طور پر ان کے اوصیاء کرام کے ذریعہ احادیث کا اتنا بڑا ذخیرہ ہم تک پہنچا ہے کہ ان حدیثوں کے کلیات کی طرف رجوع کرنے کے بعد قیاس کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی ۔ دینی نقطۂ نظر سے امامت کی روح یہی ہے کہ اس کے ذریعہ احادیث اکیر ونظریات کا اجراء کرنے ہے کہ اس کے ذریعہ احادیث اکید خیرہ ہم تک پہنچا۔ اسلام صرف ایک مسلک نہیں ہے، جس کا بانی اپنے افکار ونظریات کا اجراء کرنے کے لئے حکومت کا محتاجہ ہوتا ہے ۔ حکومت کا اس میں کیا خل اسلام ایک دین ہے ایک دین کی وضع اور وہ بھی اسلام جیسے دین کی اہمیت و ہم گیری کو پیش نظر رکھنا چا ہے ۔

# معصوم کی موجود گی میں انتخاب کی گنجائش ہی نہیں

امت کی قیادت رہبری کی روسے امامت کا مسئلہ میہ ہے کہ اب جبکہ پنجبر کے بعدان ہی کے زمانہ کی طرح ایک معصوم موجود ہے اور پنجببر نے خود ایسے خض کو اپنا نائب و وصی معین فرمادیا ہے جو عام افراد کی سطح کا نہیں ہے بلکہ اسلمس پنجبر جیسی ہی استثنائی صلاحیتیں موجود ہیں ۔ چنانچہ ایسے خض کی موجود گی میں کسی بھی انتخاب یا شور کی وغیرہ کی ضرورت باقی نہیں رہتی ، جس طرح پنجبر کے زمانہ میں میسوال نہیں اٹھتا تھا کہ پنجبر توصر ف پیغام لانے والے ہیں اور ان پروحی نازل ہوتی ہے اب حکومت کا مسئلہ طے کرنا شور کی یا عوام کی ذمہ داری ہے ، عوام آئی اور رائے دیں کہ خود پنجبر کو حاکم قرار دیا جائے یا کسی دوسر کے وحاکم بنایا جائے بلکہ سب کا یہی خیال تھا کہ پنجبر اسلام کی بنیا دول کو پورے طور سے سخکم کر دیں اور اسلام صاف و شفاف سرچشمہ اور معصوم افراد کے ہوئے کسی انتخاب یا شوری کی گنجائش بہر حال نہیں ہر جاتی ہی بیا بہ عشل میں اسلام صاف و شفاف سرچشمہ اور معصوم افراد کے ہوئے کسی انتخاب یا شوری کی گنجائش بہر حال نہیں ہر جاتی ہی اشتراہ کا امکان بھی آئے والی ہے کہ ہمارے درمیان ایک ایسا شخص موجود ہوجو معصوم ہونے کے ساتھ ایسا عالم بھی ہوجس سے کسی خطایا شتباہ کا امکان بھی آئے والی ہے کہ ہمارے درمیان ایک ایسا شخص موجود ہوجو معصوم ہونے کے ساتھ ایسا عالم بھی ہوجس سے کسی خطایا شتباہ کا امکان بھی آئے والی ہے کہ ہمارے درمیان ایک ایسا شخص موجود ہوجو معصوم ہونے کے ساتھ ایسا عالم بھی ہوجس سے کسی خطایا اشتباہ کا امکان بھی

نہ یا یاجا تا ہواس کے باو جوداس کی جگہ پرہم کسی دوسرے کا انتخاب کریں؟!

اس کے علاوہ جب علی پیغیبر کی جانب سے ایک ایسی امامت و جائشین پر فائز ہوئے تو قہری طور پر دنیاوی حاکمیت و رہبری کھی ان ہی کے شایان شان ہوگی ۔ پیغیبر نے بھی علی کے لئے اس منصب کی صراحت کر دی ہے ۔ لیکن آنحضرت نے منصب امامت کی سراحت و وضاحت اس لئے فرمائی ہے کہ وہ اس دوسر ہے منصب کے حقد اربھی ہیں ۔ بنا براین غیبت امام زمانۂ کے دوران جبکہ ویسے ہی وسیح اختیار کا حامل کوئی معصوم امام موجود نہیں ہے اواگر فرض کر لیس کہ اگر صدر اسلام میں ہو حالات پیش نہ آتے اور حضرت علی ہی خلیفہ و جائشین ہوتے ، ان کے بعد امام حسن (ع) ، پھرامام حسین اور بیسلسلہ حضرت ولی عصر تک قائم رہتا اور وہ صورت رونما ہوتی جو امام کی غیبت کا سبب بنی اور ان کے بعد جب کوئی امام معصوم ہمارے در میان موجود نہ ہوتا تب حکومت کا مسکلہ دوسرا ہوجا تا۔ اور اس وقت یہ سوال اٹھتے کہ یہ عکومت کس کاحق ہے؟ کیا حاکم ، فقیہ جامع الشرائط ہی ہوسکتا ہے؟ یا یہ چیز حکومت کے لئے لازم نہیں ہے ۔ کیا عوام کو حاکم کے انتخاب کاحق ہے؟ یا ؟!

بنابراین ہمیں مسئلہ امامت کوابتدائ ہے ہی حکومت جیسا سادہ اور دنیاوی مسئلہ نہیں بنادینا چاہئے ، تا کہ پھراس کی روشنی میں بیسوال اٹھا یا جائے کہ اسلام کی نظر میں حکومت زبرد تی کی تنصیص تعییٰ ہے یاانتخابی ؟ اور پھر بیسوال پیدا ہو کہ آخر شیعہ اس طرح کی حکومت پر کیوں اصرار کرتے ہیں ؟ اصل میں مسئلہ یوں نہیں ہے بلکہ شیعوں کے یہاں تو امامت کا مسئلہ ہے اور امام کی ایک شان حکومت بھی ہے۔ اور پیغمبرا کرم نے ملی کو منصب امامت محصوم کے ہوتے ہوئے کسی اور کو حکومت کا حق نہیں ہے۔ اور پیغمبرا کرم نے ملی کو منصب امامت پر معین فرمایا ہے ، جس کا لاز مہ حکومت بھی ہے اس کے علاوہ بعض مواقع پر لفظ حکومت سے بھی علی کی حکامیت کی صراحت فرمائی ہے لیکن پر معین فرمایا ہے ، جس کا لاز مہ حکومت بھی ہے۔ اس کے علاوہ بعض مواقع پر لفظ حکومت سے بھی علی کی حکامیت کی صراحت فرمائی ہے لیکن اس کی بنیاد بھی امامت ہی کو قرار دیا ہے۔

### روحانی ومعنوی ولایت:

میں اس موضوع پر گزشتہ شے کے دوران ایک بات کر چکا ہوں ۔ البتہ میں خود ذاتی طور پراس کا اعتقا در کھتا ہوں اور اس کوایک بنیادی مسئلہ ہمجھتا ہوں لیکن وہ بات شاید شیعیت کے ارکان میں شار نہیں ہوتی ۔ اور وہ یہ کہ کیا پیغیبرا کرم کی حیثیت اتن تھی کہ آپ پر خدا کی طرف سے الٰہی احکام اور اسلام کے اصول وفر وع وہی ہوتے تھے ۔ اور وہ صرف اسلام ظاہری وواقعی سے ہی متعلق معلومات رکھتے تھے ، کیا آپ کی شان میز نہیں تھی کہ خدا کی جانب سے اس کے علاوہ اور بھی پچھ جانتے اور کیا منزل ممل و تقوائے پر وردگار میں بھی وہ (صرف) خطاؤں سے محفوظ ومعصوم تھے اور بس؟ یوں ہی کیا ائمہ معصومین علیہم السلام کا مرتبہ بھی فقط اتناہی ہے کہ اگر چہان پر وہی نازل نہیں ہوتی تھی ۔ انہوں نے اسلام کے اصول وفر وع اور کلیات و جزئیات ، پیغیبر سے حاصل کئے ہیں اور جس طرح پیغیبر سے علم وقمل میں کوئی غلطی یا اشتہاہ نہیں ہوتا یوں ہی وہ بھی خطاؤں سے محفوظ ومعصوم ہیں اور بس؟ یا گئی ہیں اور جس طرح پیغیبر سے علم وقمل میں کوئی غلطی یا اشتہاہ نہیں ہوتا یوں ہی وہ بھی خطاؤں سے محفوظ ومعصوم ہیں اور بس؟ یا پیغیبر اسلام اور ائم علیہم السلام کے مراتب اس سے بڑھ کر بھی پچھاور ہیں؟ پیر صورات دین ومعارف سے مظبوط اسلامی مسائل کے پین اور جس طرح پیغیبر السلام اور ائم علیہم السلام کے مراتب اس سے بڑھ کر کھی پچھاور ہیں؟ پیر عشرات دین ومعارف سے مظبوط اسلامی مسائل کے پین اور جس طرح کی خدا کی ایک کے ہیں اور جس طرح کیا ہوں اس سے مطبوط اسلامی مسائل کے ایک میں کو معاملات کیا تھا کہ میں کو کی کھور کی کے میں اور جس طرح کیا ہوں کیا کہ میں کو کھی کھور کی کے دین و معارف سے مظبوط اسلامی مسائل کے ایک کیا کہ کو کھور کھور کے دور کو کا کی کھور کی کور کے دور کے دور کور کے دور کے دور کی کور کی کیا کہ کی کھور کی کھور کیا کے دور کی کھور کے دور کی کور کی کی کھور کی کور کی کور کی کور کے اس کے دور کور کے دور کے دور کور کور کور کی کور کر کی کور کی کور کے دور کے دور کی کور کی کور کے دور کے دور کور کی کور کے دور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کے دور کور کور کور کور کور کور کی کور کے دور کور کور کور کے دور کے دور کور کور کی کور کے دور کور کور کی کور کے دور کی کور کور کے دور کور کور کور کور کے دور کور کور کے دور کور کور کی کور کے دور کور کور کور کی کور کے دور کور کور کور کی کور کور کور کور کی کور کور کور کور کور کے

علاوہ اور کن علوم سے آگاہ تھے؟ کیا یہ بچ ہے کہ انسانوں کے اعمال پیغیمر کی مبعث میں پیٹ کئے جاتے ہیں؟ حتیٰ ہراہام کے زمانہ میں اس عہد کے لوگوں کے اعمال کی خدمت میں بھی پیش ہوتے ہیں؟ مثال کے طور پر آج امام زمانہ نہ صرف شیعوں بلکہ تمام انسانوں پر حاضرو ناظر ہیں ان کے اعمال سے واقف ہیں اور کسی سے بھی غافل نہیں ہیں؟ حدیہ ہے کہ امام کے لئے حیات اور موت میں کوئی فرق نہیں ہے ۔ یعنی جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، جب آپ امام رضا (ع) کی زیارت کو جاتے ہیں اور کہتے ہیں" السلام علیک" تواس کا مطلب بیہ ہے کہ آپ اس دنیا میں ایک زندہ انسانوں کے روبرو کھڑے ہیں اور کہدرہے ہیں:" السلام علیک "اوروہ بھی یوں ہی آپ کود کیھتے اور محسوس کرتے ہیں ۔ یہی ولایت معنوی ہے ۔

یہ بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس نقطہ پرعرفان اورتشیع میں مشابہت اور یک رنگی پائی جاتی ہے، یعنی دونوں کے افکار ایک دوسرے سے کافی نز دیک ہیں۔ اہل عرفان کا اعتقاد ہے کہ ہر دور میں ایک نہ ایک قطب اور انسان کامل ضرور ہونا چاہئے۔ اور شیعہ کہتے ہیں کہ ہر دور میں روئے زمین پرایک امام و حجت ضرور رہتا ہے اور وہی انسان کامل ہے اور ہم فی الحال اس بحث کو چھٹرنا نہیں چاہتے کیونکہ اس مسکلہ میں ہم میں اور اہل سنت میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ شیعہ اور اہل سنت میں اختلاف ان دومسکوں میں ہے جن کا ہم پہلے بھی ذکر کر بچے ہیں۔ ایک یہ کہ امامت ، احکام دین بیان کرنے کی ذمہ دار ہے اور دوسرے امامت یعنی مسلمانوں کی قیادت ور ہبری۔

# حديث ثقلين كي اہميت:

امامت کے مسئلہ میں" حدیث ثقلین" کوفراموش نہیں کرنا چاہئے۔ارآپ سی عام اہل سنت یا ایک عام نی ہے ہی ملاقات کریں تواس سے پوچھیں کہ آیا کوئی جملہ پیغیبراسلام نے فرمایا ہے کہ نہیں؟اگروہا نکار کر سے تواس کے جواب میں ان ہی کی متعدد کتابیں ان کے سامنے پیش کی جاسکتی ہیں۔آپ دیکھیں گے کہ علماءاہل سنت کسی طرح بھی اس حدیث کے وجودیا اس کی صحت سے انکار نہی ں کر سکتے اور حقیقاً انکار کرتے بھی نہیں۔[8]

اس کے بعد آپ ان سے پوچیں کہ یہ جو پنیمبر نے قر آن اور عترت واہل بیت کو دین کے حصوں کے لئے الگ الگ مرجع قرار دیا ہے، آخر بیاہل بیت اور غیر عترت اور غیر عترت میں کسی فرق وامتیاز کے قائل نہیں ہیں۔ ہلکہ وہ صحابہ سے روایتیں بھی نقل کرتے ہیں توعلی سے کہیں زیادہ دوسروں سے قبل کرتے ہیں اور علی سے اگر بھی کوئی روایت نقل کرتے ہیں اور علی سے اگر بھی کوئی اور ایت نقل کرتے ہیں اور علی سے اگر بھی کوئی اور ایت نقل کی بھی ہے تو صرف ایک راوی کے عنوان سے، نہ کہ ایک مرجع ومصدر کی حیثیت سے۔

#### مریث غریر:

ہم عرض کر چکے ہیں کہ جودین کے منبع ومرجع کی حیثیت رکھتا ہے، وہی دین کار ہبر بھی ہوگا۔ پیغیبر نے علی (ع) کی رہبری

کےسلسلہ میں بھی صراحت سے ذکر کیا ہے۔اس کا ایک نمونہ حدیث غدیر ہے ، جسے پیغیمرا کرم (ص) نے حجۃ الوداع کے دوران غدیراً کے مقام پرارشاد فرمایا تھا۔ ججۃ الوداع پیغیمراسلام (ص) کا آخری فج ہے۔شایدآپ (ص) نے فتح مکہ کے بعد ایک سے زیادہ فج نہیں فرما یا۔البتہ ججۃ الوداع سے پہلے جج عمرہ ادا کیا تھا۔ چنانچہ ججۃ الوداع کےموقع پرآپ نے عام اعلان فرما یااورلوگوں کوخصوصیت سےاس حج میں شرکت کی دعوت دی۔ گویامسلمانوں کے کثیر مجمع کواپنے ہمراہ لیااور مختلف مقامات یعنی مسجدالحرام میں،عرفات میں، منیٰ میں اورمنیٰ سے باہر نیز غدیرخم وغیرہ میں تمام مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے متعدد خطبےارشادفر مائے منجملہ غدیرخم میں جبکہ آپ جگہ سیکہ پرمغز مطالب بیان فرما حکے تھے، ایک مسکلہ کو آخری مطلب کے طور پر بڑے شدو مدکے ساتھ بیان فرمایا " يا ايهالرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لعر تفعل فما بلغت رسالته" [9] (ا يرسول! آب وه ام لوكول تک پہنچا دیجئے جوآپ کے پروردگار کی جانب سے آپ پر نازل ہواہے۔اوراگر آپ نے ایسانہ کیا تو گویا رسالت ہی انجام نہ دی ۔"اگر پنجیبرا کرم (ص) نے اس ہے قبل عرفات،منی اورمسجدالحرام میں اپنے خطبوں کے درمیان اصول وفروع کے تمام اسلامی کلیات بیان کردیئے تھے۔اوروہ بیانات آپ کے اہم ترین خطبات میں ہیں۔ پھرا جا نک غدیرخم میں فرماتے ہیں کہ اب میں وہ بات بیان کرر ہاہوں کہا گراسےذکرنہ کیا تو گو پارسالت ہی انجام نہ دی" فمابلغت رسالتہ" یعنی مجھ سے فرما یا گیاہے کہا گراسے نہ بیان کیا تو کچھ بھی بیان نہ کیا یعنی پوری رسالت کی محنت بے کار ہوکررہ جائے گی۔اس کے بعد آپفر ماتے ہیں:الست اولی بکم من نفسکم ؟ ( کیامیں ا تمہار نےنسوں (یاتم سے زیادہ حاکم نہیں ہوں ) بیقر آن کی اس آی**ت ک**ی طرف اشارہ ہے۔" النبی اولیٰ بالمومنین من نفسہم [10] ( نی مومنین کےنفسوں پران سے زیادہ حاکم وولی ہے ) جنانچہ جب آپ نے فرمایا: کیاتم پرمیراحق تسلط اور ولایت خودتم سے زیادہ نہیں ہے؟ سب نے ایک ساتھ کہا: بلیٰ (ہاں ) پارسول اللّٰہ تو حضرت (ص ) نے فر مایا:" من گنت مولا ہ فہذاعلی مولا ہ" بیرحدیث بھی حدیث ثقلین کی طرح بہت سے اسنا در کھتی ہے

صدیث غدیر جومتواتر ہے اگر ہم اس کے مدارک واسنا د کی تحقیق کے میدان میں قدم رکھیں یا یوں ہی صدیث ثقلین جس کے اسنادو مدارک میر حامد حسین طاب ثراہ نے "عبقات الانوار" میں جمع کئے ہیں جو بڑی سائز کے چارسو صفحات میں تھیلے ہوئے ہیں ۔ اگر ان حدیثوں کی تحقیق کی جائے تو بحث بہت طویل ہوجائے گی ممکن ہے اس سلسلہ میں مزید تحقیق کی خرورت ہو پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ مسئلہ امامت کے تحت بحث کا ایک خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کردوں ۔ ساتھ ہی ان ثبوت و مدارک کا بھی ایک اجمالی جائزہ پیش کردوں ۔ ساتھ ہی ان ثبوت و مدارک کا بھی ایک اجمالی جائزہ پیش کردوں ۔ ساتھ ہی شائی جدامامت کے سلسلہ میں سند کے طور پر بیان کرتے ہیں

# تيسري بحث

# سئلها مامت کی کلامی تحقیق:

امامت کی بحث میںعلاء شیعہ کی منطق کیا ہے اورا گر دوسرے اس بارے کمن کچھ کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اسے پورے طور سے روثن و واضح کرنے کے لئے میں نے مناسب سمجھا کہ اس سلسلہ میں خواجہ مصیر الدین طوسی کی تحریر کر دہ اصل عبارت ضرور ک وضاحت کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کروں ۔ بیمتن عبارت بہت ہی مختصرا ور خلاصہ ہے اور ان کے عہد کے بعد شیعہ اور اہل سنت دونوں فرقوں کے علماء کے درمیان مورد ذکر ہی ہے۔

آپ نے اس کتاب کا نام صرور سنا ہوگا۔ تواجہ کی تصنیف کردہ یہ کتاب " تجرید" کے نام سے مشہور ہے اس کا ایک حصیکم منطق پر مبنی ہے جے "منطق تجرید" کہتے ہیں اور دوسرا حصیکم کلام میں ہے جس میں توحید ، نبوت ، امامت ، معاد جیسے مسائل پر بحث کی گئی ہے ۔ توحید کا باب زیادہ تر فلسفیانہ طرز کا ہے ، اور اس باب میں خواجہ نے فلاسفہ کی روش پر بحث کی ہے ۔ علامہ حلی نے اس کتاب کی دونوں حصوں کی شرح فرمائی ہے ۔ علامہ حلی بھی ، جن کے بارے میں آپ نے یقیقناً بہت پچھسنا ہوگا ، عالم اسلام کے قطیم ترین فقہا میں ایک عظیم درجہ پر فقہا میں شار ہوتے ہیں ۔ آخیس نہ صرف فقہا ہے مطامہ طاح ہے عظیم اسلام کے قطیم کر رجہ پر فقہا میں ایک عظیم درجہ پر فائز ہیں ۔ وہ منطق ، فلسفہ کا لم اور ریاضت وغیرہ میں خواجہ نصیرالدین طوی کے شاگر دستھا ور فقہ میں آپ کو تحق ملی صاحب کتاب" مرائع الاسلام" سے شرف تلمذ حاصل تھا۔ جو نور بھی دنیا کے شیعت میں صف اول کے فقیہ ستھے ۔ علامہ اور نواجہ دنیا ہے علم میں نادر میں اعلان ہوا ہے کہ چانہ نے اس خواجہ نصیرالدین طوی دنیا کے شیعت میں صف اول کے فقیہ ستھے ۔ علامہ اور نواجہ دنیا ہے علم میں نادر میں اعلان ہوا ہے کہ چانہ کے تصور کو جندا پر افی ریاضی دانوں کے نام دیئے گئے ہیں ، مثلاً عمر خیام این سینا ، اور خواجہ نصر اللہ بین ۔ اس میں جو دوجہ ہو کے بارے میں ہمن خواجہ نصی کے تصور علامہ تھی اپنی نظم نظم نظم نظم نیا میں بیا شہا نام " مذکرہ افقہا" ہے ، جو دوجلدوں پر مشتمل ہے ۔ ہیں ۔ آپ نے بشار کتا ہیں تصنیف فرمائی ہیں ۔ ان میں سے ایک کتاب کا نام " مذکرہ افقہا" ہے ، جو دوجلدوں پر مشتمل ہے ۔ بین ۔ آپ نے بشار کتا ہیں تصنیف فرمائی ہیں ۔ ان میں سے ایک کتاب کا نام " مذکرہ افقہا" ہے ، جو دوجلدوں پر مشتمل ہے ۔ جین رکتا ہوں کتاب کا نام " مذکرہ افقہا" ہے ، جو دوجلدوں پر مشتمل ہے ۔ حقیقت میں جب انسان اس کتاب کا مطالعہ کرتا ہے تاب کی سے اس میں جو اس کے بار ہے میں جو علمہ کو میں جو دوجلدوں پر مشتمل ہے ۔ حقیقت میں جب انسان اس کتاب کا مطالعہ کرتا ہے تاب کے ۔

" تذکرہ افقہا" ایک فقہی کتاب ہے، کیکن اس میں صرف شیعہ فقہ ہی باین نہیں ہوئ ہے بلکہ ہرمسکہ میں تمام علماء اہل سنت کے فتو سے بھی نقل کئے گئے ہیں۔ اور لطف بیہ ہے کہ اس میں نہ صرف اہل سنت کے چاروں امام ، ابوصنیفہ، شافعی ، ما لک اور احرصنبل کے فتو ہے موجود ہیں مذہب کے ان چار اماموں میں منحصر ہونے سے پہلے کے تمام بزرگ فقہا کے فتاو سے بھی اس میں نقص کئے گئے ہیں۔ ہرمسکلہ کے تحت بیصراحت موجود ہے کہ یہاں ابوصنیفہ نے یوں کہا ہے، شافعی ہے کہتے ہیں اور ہم امامید کا قول بیہ ہے۔ اکثر کسی مسئلہ کی کاٹ یا نکتہ چینی بھی کرتے نظر آتے ہیں مثال کے طور پر شافعی نے ایک جگہ ہے کہا ہے ، دوسری جگہ اس کے مخالف مطالب بیان کیا ہے۔

پہلے یہ کہااور بعد میں اپیے تول سے عدوں کر کے دوسری بات کہی ہے۔ آقائے شیخ محمد تقی فرماتے تھے جب تذکرہ جیسی کتاب چھاپنی ہوئی تو تمام مذاہب اہل سنت کے قابل و ماہر علاء کو بلایا گیا۔انھیں یہ کتاب دیکھ کر حیرت ہوئی کہ یہ کیسا شخص ہے، جو ہمارے اقوال و مسائل پر ہم سے بھی زیادہ حاوی ہے۔ آپ ایسی ہی غیر معمولی استعداد کے حامل تھے۔

ان ہی علامہ نے کتاب تجرید کی تقری کھی ہے۔ مخیق کا حصہ" الجو ہرالنضید" کے نام سے مشہور ہے جو منطق کی ایک بہترین
کتاب ہے، اورعکم کلام کے حصہ کی شرح کا نام" کشف المراد" ہے جسے آئ کل شرح تجرید کہتے ہیں۔ منطق اور کلام دونوں میں علامہ کی
شرح بہت مختصر ہے۔ ان کے بعداس کتاب پر برابر شرعیں اور حاشیہ کصے جاتے رہے کسی نے اس کی رد کی توکسی نے تا ئید، اور شاید
دنیائے اسلام میں کوئی کتاب ایسی نہ ہوگی جو" تجرید" کیلے برابر بحث کا موضوع بنی ہو۔ یعنی اس کتاب کے متن پر جتی شرعیں اور حاشیہ
کصے گئے کسی اور کتاب پر نہیں کصے لگے۔ ہر زمانہ میں یا اس کی رد میں شرحیں کصی جاتی رہیں یا تا ئید میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب
خواجہ نے شیعی مزاق کے مطابق مسائل ومطالب بیان کرنا چاہا ہے تو بڑے بی مختصر اور جامع انداز میں اجمالی طور پر اشاروں میں بات
کھے ہوئے سرسری طور پر گزر گئے ہیں۔ آپ نے کتاب تجرید کے آخری ابواب میں امامت کے موضوع پر بحث فرمائی ہے۔ یہ کوئی تمام علماء شیعہ کی منطق یہ کیا ہے۔ اس
چونکہ تمام علماء شیعہ کی نگاہ میں مورد قبول واقع ہوئی ہے لہذا اس میں اہل سنت کے سلسلہ میں علماء شیعہ کی منطق یہ کیا ہے۔ اس
وقت جو کتاب میرے چیش نظر ہے۔ کتاب تجرید پر ملاعلی قو شجی کی شرح ہے۔ ملاعلی قوشجی اہل سنت کے بزرگ علماء میں شارہ و تے ہیں
وقت جو کتاب میرے چیش نظر ہے۔ کتاب تجرید پر ملاعلی قوشجی کی شرح ہے۔ ملاعلی قوشجی اہل سنت کے بزرگ علماء میں شارہ و تے ہیں
وفت جو کتاب میرے چیش نظر ہے۔ کتاب تجرید پر ملاعلی قوشجی کی شرح ہے۔ ملاعلی توشجی اہل سنت کے بزرگ علماء میں شارہ و تے ہیں اپندا اس میں خواجہ کے شیعہ نظریات کے منطق میات کی نظریات کے نظریات کو نظریات کے نظری کیات ہو کیات میں موروق کیں۔

# امامت کی تعریف:

اس میں سب سے پہلی بات جوامات کے سلسلہ میں باین کی گئی ہے، وہ امات کی تعریف ہے۔ اس تعریف میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کہتے ہیں: (الامامة)" ریاسة عامة فی امور الدین و الدنیا" یعنی (امامت) دینی و دنیاوی امور میں ریاست وامارت عامہ کو کہتے ہیں۔ خواجہ نفر الدین علم کلام کی تعبیر میں فرماتے ہیں: "الاهماه لطف" یعنی امام لطف پروردگارہے۔ مقصد بیہ کہامت بھی نبوت کے مانندان مسائل میں سے ہے جو بشری حدود واختیارات سے بالاتر ہیں، یہی وجہ ہے کہ" امام گاا نتخاب " بھی انسانی استطاعت اور قوت سے باہر کی چیز ہے۔ اس لئے اس کا تعین خدا کی طرف سے ہے۔ امامت بھی نبوت کی طرح ہے جسے خدا کی جانب سے وجی کے ذریعہ معین ہوتا ہے اور اس کا تعین خدا کی جانب سے وجی کے ذریعہ معین ہوتا ہے اور اس کا تعلق بھی خدا سے براہ راست ہوتا ہے جبہامامت کی تعیین خدا کی طرف سے پیغیر کے ذریعہ محل میں آتی ہے۔ اس کا تعلق بھی خدا سے براہ راست ہوتا ہے جبہامامت کی تعیین خدا کی طرف سے پیغیر کے ذریعہ مل میں آتی ہے۔

# امامت کے بارے میں شبعہ قلی دلیل:

خواجه نصرالدین اس مقام پراس ایک جمله سے زیادہ کچھ بیان نہیں کرتے لیکن علاء شبعہ اس سلسلہ میں جو وضاحت فرماتے ہیں ۔اسکی بنیادوہی ہے جسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں ۔ پہلے ایک تاریخ بحث پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سر دست بحث حضرت علیٰ کی امامت میں ہے اگر یہ ثابت ہوگئ تو بقیہ ائمہ کی امامت بھی پہلے امام کی نص سے تمسک کے ذریعہ بددرجہ اولی ثابت ہوجا ہ ہے گی۔شیعہ علاء کہتے ہیں کہ یہ بات روثن وواضح ہے کہ دین اسلام دین خاتم ہےاور یہ طے ہے کہاس کے بعداب کوئی دوسری شریعت آنے والی نہیں ہے۔اور یہایپا کلی اور حامع دین ہے جوانسان کی بوری زندگی پر حاوی ہے۔اس دین کی حقیقت بھی یہی ثابت کرتی ہے کیونکہ یہانسانی زندگی کے ہر پہلوکو مدنظر رکھتا ہےاورتمام مسائل میں ذخیل ہے۔اس کے بعد کہتے ہیں ،کیا حیات پیغمبرا کرم (ص) کی تاریخ سے بہ ثابت ہوتا ہے کہانھیں ذاتی طور پراس قدرفرصت میں ملی ہواورموا قع فراہم ہوئے ہوں کہانھوں نے تما<sup>ہ</sup> اسلام لوگوں کو تعلیم فر مادیا ہو؟ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہاں تنیس سالہ زندگی میں پیغیبر کواس قدر فرص موقع حاصل نه ہوسکا۔ یقیناً پیغیبراسلام نےخودکوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیااور بہت ہی یا تیں تعلیم فرمادیں لیکن پیغیبرا کرم کی کلی ویدنی زندگی اوراس میں آپ کی مصروفیات ،مشکلات اور دشوار یوں کود تکھتے ہوئے یہ بات ماننی پڑے گی کہ بلاشیہ مخضری مدت پورے احکام اسلام کو کامل طور پرتمام لوگوں میں بیان کرنے کے لئے نا کافی تھی ۔ساتھ ہی اس کا بھی امکان نہیں ہے کہ بہدین جوخاتم ہے ناقص بیان کیا گیا ہو۔ چنانچہا یسے کسی ایک یا چندافراد کااسحاب پیغمبر میں ہونا ضروری ہے، جنھوں نے کامل و تام اسلام پیغمبر سے عاصل کرلیا ہوا درجو پیغیبراسلام سے بورے آ راستہ و پیراستہ شاگر درہے ہوں تا کہآ کے رخصت ہونے کے بعداسلام کے بیان اوراس کی وضاحت میں آپ ہی کے مثل ونظیر ہوں ۔بس فرق ہیہو کہ پیغمبر دحی کے ذریعہ دین بیان فرماتے تصاور بیافراد پیغمبر سے علوم حاصل کر کے بیان کرنے والے ہوں اس کے بعد علماءفر ماتے ہیں ، چونکہآ پ(اہل سنت نے پیغمبر کے بعدکسی ایسے مخص کاسراغ حاصل نہیں کیا جب بہ سوال پیدا ہونے لگا کہ وہ مسائل جن کاعکم جا ننا ضرورہ ہولیکن اس سلسلہ میں کوئی حدیث پیغمبر (ص) ہے ہم تک نہ پہنچی ہوتو کیا کر س؟ کہنے لگےاس کےعلاوہ کوئی جارہ نہیں ہے کہایک موضوع کا دوسر بےموضوع سے مقایسہ کر کے تلتّی اور گمانی مشابہت کی بنیاد پرایسےمسائل کاحکم استناط کیا جائے یہ بات علاءشیعہ کی کہی ہوئی نہیں ہے بلکہ حضرت علی (ع) کےعہد سے بہصورت شروع ہو چکی تھی نہج البلاغهاور دیگرائمہ کرام کے اقوال میں بھی اس روش پرصاف اعتراف موجود ہیں کہ بہ کیا باطل خیال ہے؟ حضرت علی (ع) فرماتے ہیں:"ام انزل اللّٰد ینا ناقصاً"؟ کیا خداوندعالم نے ناقص دین نازل فرمایا ہےجس میں انسان کی اپنی ناقص رائے کی بھی ضرورت ہے؟ دیگرتمام ائمہ علیہم السلام نے بھی اس مسئلہ پر بڑاز ورصرف کیا ہے کہ دین میں کسی طرح کانقص ہے ہی نہیں کہ ہم سوچیں کہ بعض مسائل میں نقص ہایا جا تا ہے،اور چونکہ بعض دینی مسائل میں نقص یا یا جا تا ہے لہٰذا ہم اپنی رائے اور گمان کے ذریعہ ان کاحکم معلوم کریں ۔اصول کا فی میں[ باب الردّ الی الکتاب والبنة وانه لیسشکی من الحلال والحرام الا وقد حاء فیہ کتاب اوسنة ] کے نام

سے مستقل ایک باب موجود ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی مسئلہ ایسانہیں ہے کہ کتاب دسنت میں کم از کم اس کی صورت میں موجود نہ ہو ۔ تمام کلی مسائل ذکر ہو چکے ہیں صرف ان کا مصداق تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ شیعی نقط نظر سے اجتہادا سی کو کہتے ہیں۔ یعنی اسلام کے تمام کلی احکام موجود ہیں۔ جمتہد کا کام بیرہ ء کہ ان کلیات کو جزئیات پر منطبق کرتا چلاجائے کیکن قیاس یہ ہے کہ کلیات بھی کافی نہیں ہیں ،مسائل سے مشابہت رکھنے والے احکام کود کیھر کر گمان اور قیاس کے ذریعہ فقط انداز ہ کی بنیاد پر مسئلہ کا تھم حاصل کیا جائے۔

چنانچہ(علاء شیعہ) کہتے ہیں کہ ہم دونوں کواس کااعتراف ہے کہ پیغیراکرم اپنی تئیس سالہ زندگی میں اسلام کے تمام احکام کلی طور پر سہی لوگوں سے بیان نہیں کر سکتے۔البتہ آپ کہتے ہیں کہ پیغیبراکرم یوں ہی سب کچھادھورا چھوڑ کر چلے گئے اور ہم کہتے ہیں کہ ایسانہیں ہوا بلکہ جس دلیل کے تحت پیغیبر گوگوں پر مبعوث ہوئے تھے اس دلیل سے پیغیبر گی جانب سے بھی کچھافراد معین ہوئے جو قدسی صفات کے حامل تھے۔ پیغیبراسلام نے اسلام کے تمام حقائق ان میں کی پہلی فردیعنی حضرت علی گوتعلیم کردئے اور یہا فراد بھی ہر سوال کا جواب دینے کی پورے طور سے صلاحیت و آمادگی رکھتے تھے۔ حضرت علی ہمیشہ فرما یا کرتھ تھے، مجھ سے اسلام کے بارے میں جو کچھ یو چھنا ہو یو چھاوتا کہ میں اسے باین کردوں۔

# امام يعني احكام دين كاماهر:

اب ہم اس مفہوم کو آئ کی زبان میں بیان کرتے ہیں۔(علاء تعیقی کہتے ہیں کہ یہ جو آپ ان خصوصیات کے حال امام کے وجود کے منکر ہیں تو در حقیقت آ اسلام کی تحقیر و تذکیل کرتے ہیں۔ایک معمولی مثین بھی جب کہیں بھیجی جاتی ہے تو بیضروری ہوتا ہے کہ اس کا ماہر بھی اسکے ہمراہ بھیجا جائے مثال کے طور پر اگر امریکہ نارویں اپنے فیٹٹم یا بگر جیسے جنگی جہاد کسی ایسے ملک کو دیتے ہیں جہاں کے لوگ اس کی مشیزی سے واقف نہیں ہوتے تو لوگوں کو اس کی باریکیوں سے آگاہ کرنے کے لئے ماہرین بھی ان کے ہمراہ روانہ کرتے ہیں۔ ہاں کوئی عام اور سادہ می چیز ہوتو اس کی ضرورت نہیں پڑتی مثلاً اگر کوئی ملک کسی کو کیڑا فرخت کرتے تو اس کے لئے ماہرین کی ضرورت نہیں ہوتی ۔اب آپ کیا خیال کرتے ہیں؟ کیا وہ ایک کیڑے کی مانند سادہ اور معمولی ہے کہ جب ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے تو اس کے ہمراہ کسی ماہر شخص کی ضرورت نہیں پڑتی؟ یا اسے ایک پیچیدہ مشین کی طرح سمجھتے ہیں کہ جب وہ کسی دور سرے ملک میں برآ مذہوتی ہے ، اس کے ہمراہ اس کے ماہرین کا بھیجا جانا بھی ضرورت ہوتا ہے تا کہ وہ ایک مدت تک وہاں کے لوگوں کواس کی باریکیوں سے آگاہ کرسکیں؟

امام یعنی امر دین کا ماہر جان کار ، ایساحقیقی ماہر جوکسی گمان یا شبہ میں نہمہ پڑتا ہوا در نداس سے کسی خطا کا امکان ہو۔ پیغمبر اسلام ٔ انسانوں کے لئے اسلام لے کرآئے ہیں۔اب ضروری ہیہے کہ از کم ایک مدت تک خدا دندعالم کی طرف سے دین کے ماہرا فراد لوگوں کے درمیان موجود رہیں تا کہ لوگوں کواچھی طرح سے اسلام بتاا در سمجھا سکیں۔ایشے خص کو پیغمبرا کرم نے لوگوں کے لئے معین فر مایا ہے۔علاء شیعہ نے اس مطلب کو"لطف" سے تعبیر کا ی ہے۔ یعنی تیمین ،لطف پروردگار ہے۔ جس کا مقصد ہیہے کہ بیا قدام انسان کی

ہدایت کے لئے مفید ہے۔ کیونکہ پیغمبر کے بعد خدا کی جانب سے انسان کی راہ بند ہے۔ اب لطف اللی کا تقاضا بیہ ہے کہ اس کی جانب سے عنایت انسان کے شامل حال ہو، ویسے ہی جس طرح نبوت کے سلسلہ میں اس کی عنایت کولطف کہتے ہیں، بیہ بات اصول شیعہ میں سے ایک اصل کی حیثیت رکھتی ہے جسے دوسر سے الفاظ میں امامت کے موضوع پرشیعوں کی عقلی دلیل بھی کہا جاسکتا ہے۔

#### عصمت كامسله:

یہاں عصمت کا مسکلہ پیش آتا ہے۔ جب شیعہ امام[11] کوشر یعت کے حافظ ونگہبان اور لوگوں کو اسلام کی تعلیم ویے کے سلسلہ میں ایک مرجع وہنج تسلیم کرتے ہیں، توجس طرح وہ پیغیبر کے لیے عصمت کے قائل ہیں یوں ہی امام کوجھی معصوم جانے ہیں۔ پیغیبر کی عصمت کے قائل ہیں یوں ہی امام کوجھی معصوم جانے ہیں۔ پیغیبر کی عصمت کے سالمہ میں کوئی شخص شک وشبہ نہیں کرتا اور سالیہ واضح ہی بات ہے۔ اگر ہمارے لئے ہیا ہو جب ہم ہی مینہیں کہتے کہ یہاں پیغیبر کے تعویم اس کی صحت میں شک نہیں کرتے، اور صاف کہ دیتے ہیں کہ بدار شاد پہغیبر گہر ہے تو درست اور حق ہے۔ ہم ہی مینہیں کہتے کہ یہاں پیغیبر گئے کہ اس کی صحت میں شک نہیں کرتے، اور صاف کہ دیتے ہیں کہ بدارت کے لئے بھیجا ہو جبکہ لوگ البی ہدایت کے گئے ہی اس پیغیبر کوگ کی ہے۔ جب شحی خطاکو کو خدا و ند عالم نے لوگوں کی ہدایت کے لئے بھیجا ہو جبکہ لوگ البی ہدایت کے ختاج ہوں کہ ہوئی ہے: ایک بید کہ عمداً اور جان کو جھر کر طاکی جائے۔ مثال کے طور پر خداوند عالم پیغیبر کو حکم دے کہ فلاں پیغام پہنچا دو اور پیغیبر بیدد کیھے کہ اس کی اپنی مصلحت یا منفعت کا " خطاکی جائے۔ مثال کے طور پر خداوند عالم پیغیبر کو حکم دے کہ فلاں پیغام پہنچا دو اور پیغیبر بیدد کیھے کہ اس کی اپنی مصلحت یا منفعت کا " اگر ہم امام کو جس کے ایان کرنے میں نبؤت کی متم ہے، بیتی اس دلیل سے اس کا وجود لازم ہے کہ ادکام دین کے بیان کرنے میں نبؤت کی متم ہے، بیتی اس دلیل سے اس کا وجود لازم ہے کہ ادکام دین کے بیان کرنے کی مخصوم ہونا ادکام دین کے بیان کرنے کی مخطوب ہونا کر ہوئی خود ور مرد سے خصل کی طرف رجوع کریں گے۔ اور اگر میسلملہ چل پڑ اتو آخر کارکوئی نہوئی شخص ایسا ہوگا ہی جو (معصوم ہونے کہ بیتی اس درسر شخص کی طرف رجوع کریں گے۔ اور اگر میسلملہ چل پڑ اتو آخر کارکوئی نہوئی ودرسر وال کا فریضہ ہے کہ اس کے مطبح ومرما نہردار رہیں۔ بیددونوں با تیں آئیں میں منہیں کھیا تیں۔

## تنصيص تعيين كامسكه:

(علاء شیعہ)مسکاء عصمت کے ذریعۃ تصیص و تعیین کے مسکلہ کو ثابت کرتے ہیں۔ چنانچہ اس قضیہ کی کلامی صورت یہ ہے کہ اس سلسلہ کو خداسے شروع کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ امامت خدا کی جانب سے بندوں پر لطف ہے۔اور چونکہ لطف ہے لہذااس کا وجود بھی لازمی وضروری ہے۔اوریہ لطف چونکہ بغیر عصمت کے ممکن نہیں ہے لہٰذاامام کو معصوم ہونا چاہئے اوراسی دلیل کے تحت منصوص بھی ہونا چاہئے ۔ کیونکہ بیامر (عصمت) ایسا مسکلہ نہیں ہے جسے عام انسان تشخیص دے سکیں ۔ بالکل یوں ہی جیسے پیغیمر کی تشخیص عوام یا

بند نے نہیں کر سکتے بلکہ بیے فدا کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کس کو پیغیمری کے لئے معین کرتا ہے اور اسے دلائل و آثار اور مجزات کے ذر لیہ پہنچا تا ہے۔امام کی تعیین ہجی انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ بھی فعدا کی جانب سے معین ہونا چاہئے ۔لیکن امام، پیغیمر کے کہ پہنچا تا ہے۔ یہیں سے کو کی دومر شخص دخیل نہیں ، البندا مجزات کے ذر لیداس کا تعارف کر ایا جانا چاہئے ۔لیکن امام، پیغیمر کے ذر لید پہنچہ ایاجا تا ہے۔ یہیں سے (علاء شیعہ ) تنصیص کے مرحلہ میں قدم رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مذکورہ معنی کے تحت امامت نص کے ذر لید پیغیم کے فراید پیغیمر کے ذر لید پیغیم کے مرحلہ میں قدم رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اور کہتے ہیں امامت نص کے ذر لید پیغیم کے مرحلہ میں قدم رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسئلہ سے مسئلۂ عصمت تک اور مسئلہ و ذر لید پیغیم کی جانب سے معین ہونی چاہئے نہ کہ کوام کی طرف سے منتخب ۔ بنا بر ایں لطف کے مسئلہ سے مسئلۂ عصمت تک اور مسئلہ کا علی گی ذات سے کیاتھا تھی ہے۔ یہیں اس کی پینچتے ہیں تو اب چھوتا زیز بھی طے کریں اور وہ بیکہ بیسب تو شیک ہے لیکن اس معصوم اور منصوص ہونا) علی علیہ السلام سے مخصوص ہیں ۔مراد ہیہ ہے کہ اس سلسلہ میں کی ایک شخص نے بھی اختلاف نہیں کیا ہے کہ علی اور منصوص نہیں نے مائی علیہ السلام سے خصوص ہیں ۔مراد ہیہ ہے کہ اس سلسلہ میں کی ایک شخص نے بھی اختلاف نہیں کیا ہے کہ علی اور کو میں نہیں میا ہے کہ علی ہونی کی فرایا ہے اور وہ شخص علی نہیں فرایا ہے اور منصوص نہیں فرایا ہے اور منصوص نہیں تا ہے کہ اس سلسلہ میں ایک شخصیص نو بین نہیں گیا ہے کہ اس سلسلہ میں کہ کی ہیں ہے کہ کو مرب سے ہے معین نہی نہیں فرایا ہے اور وہ شخص علی ہیں ہے کہ کو مرب سے ہم معین نہیں نہی ایک میں ہے کہ کو مرب سے ہم معین نہیں نہیں نہیں اور کی بھی تھیں ہم کہیں گے کہ نواز مو وہ کہ نہیں ہیں ہے بلکہ اس سے انکار ہی کر تے رہیں کی خالوں کی کو مرب سے کہ منافاء کے ہیں وہ خالوں کی کو میان کی خصیص وہ نہیں نے مدی نہیں ہیں ۔ جن نہی نہیں کی کے موافق کی کہ کو می کے سلسلہ کی کے مدین نہیں ہیں ۔ جن خالفاء کی بیر وہ عی ادعائیں کرتے رہے ہیں ۔کہ کو نہیں ہیں ۔ جن خالفاء کی بیر وہ کی ادائی کے معین کی نہیں ہے ۔

عصمت کے سلسلہ میں بھی بہی بات پائی جاتی ہے۔خلفاء اپن عصمت کا نصرف ادعائمیں کرتے تھے بلکہ صاف لفظول میں استے اشتبابات اورغلطیوں کا اعتراف بھی کر لیتے تھے اورخودا ہل سنت بھی ان کی عصمت کے قائل نہیں ہیں۔ کیونکہ ہم عرض کر بھیے ہیں مسئلہ امامت ان کی نظر میں حکومت کا ہم معنی ہے۔ اور حکومت کے مسئلہ میں بیضروری نہیں ہے کہ حاکم اشتباہ یا گناہ نہ کرے۔ بلکہ ان ہی کے کہنے کے مطابق بیہ افراد اشتباہ بھی کرتے تھے اور گناہ کے مرتکب بھی ہوتے تھے لیکن ایک عادل انسان کی حدیں جو پیش ان ہی کے کہنے کے مطابق بیہ افراد اشتباہ بھی کرتے تھے اور گناہ کے مرتکب بھی ہوتے تھے لیکن ایک عادل انسان کی حدیں جو پیش نمازی کی لیافت رکھتا ہے اہل سنت ان کے لئے اس سے زیادہ مرتبہ کے قائل نہیں ہیں۔ لہذا اس جملہ کی عام طور سے اہل سنت نے روایت کی ہے اور" ملاقو شجی " بھی اسے قبول کرتے ہیں کہ ابو بکر کہا کرتے تھے: ان لی شیسطاناً یعترینی " ایک شیطان اکثر میرے اور پر مسلط ہوجا تا ہے اور جمھے بہکا دیتا ہے۔ لوگو: اگر جمھے غلط راہ پر چلتے ہوئے دیکھوتو مجھے راہ راست پر لاکر کھڑا کر دو۔ گویا آپ نود اپنے اشتباہ و گناہ کا اعتراف کیا کرتے تھے۔ عمر نے بہت ہی جگہوں پر (اور بعض محققین کے مطابق ستر مقامات پر بہر حال شیعہ سنی دونوں اس پر متفق ہیں کہ بہت ہی جگہوں پر ) فر مایا: "لولاعلی لھلک عمر" اگر علی (ع) نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہوجاتے۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ وہ کو کی تھم دیتے تھے بعد میں حضرت علی (ع) آگر کے تھے اور وہ اسے مان لیا کرتے تھے۔ چنا نچے نہ خود وہ کو کی تھم دیتے تھے بعد میں حضرت علی (ع) آگر کھیں کی خطر کے سے اور وہ اسے مان لیا کرتے تھے۔ چنا نچے نہ خود

خلفاءا پنی عصمت کے دعو پدار ہیں اور نہ دوسرے ان کی عصمت کے مدعی ہیں۔

اگر مسئلہ امامت کوائی اعلیٰ سے بیٹی لطف،عصمت اور تنصیص کے معیار پر دیکھا جائے تو سوائے علی (ع) کوئی اور اس کا دعویدار نظر ہی نہیں آتا۔ یہاں تک تو مسئلہ امامت کی کلا می بحث تھی لیٹن جیسا کہ ہم عوش کر چھے ہیں بات او پر سے شروع ہمتی ہے دوروہ ہیں دیار نظر ہیں ایسا او پر سے شروع ہمتی ہیں اگر چہ بات یہیں پر کامل ہوجاتی ہے پھر بھی ہم ذرا اور آ گے بڑھ کر دیکھتے ہیں کہ کیا تملی طور پر بھی ایسا ہوا ہے اور پیغیبر نے علی گواما م ضعوص فرما یا ہوجاتی ہے پہلی پر کامل ہوجاتی ہے پھر بھی ہم ذرا اور آ گے بڑھ کر دیکھتے ہیں کہ کیا تملی طور پر بھی ایسا ہوا ہے اور پیغیبر نے علی گواما م ضعوص فرما یا ہمیں کلا می روش اپنا نے کی کیا ضرورت ہے کہ اس بلندی سے مسئلہ شروع کریں؟ ہم نیچے ہی سے کیول نہیں چلتے ہمیال سے بیمسئلہ وجود ہمیں کلا می روش اپنا نے کی کیا ضرورت ہے کہ اس بلندی سے مسئلہ شروع کریں؟ ہم نیچے ہی سے کیول نہیں چلتے ہمیال سے ترمئلہ وجود ہمیں اس برحت ہیں پڑنے کی کیا ضرورت ہے کہ اس مت خدا کا لطف ہے گوئیس، اور چوکہ لطف ہے اس کے امام کو معصوم ہونا چاہئے جائے ہوئے ہے ہوئے سے اور جب معصوم ہے تو منصوص بھی ہونا چاہئے گیا ہے جائے جائے اس کے المام کو معصوم ہونا ہمیا ہے تو بہی کا در جب معصوم ہے تو منصوص بھی ہونا چاہئے گیا ہے جائے جائے تا خدا کے فرائض شخص کرنے کے مشرادف ہے ہی خدا کی ذمہ ہوا ہے تا کہ کیا ہو نے اور عصمت و تنصیص کو عقانا شاہت کرنے کے بغیر بھی مسئلہ سے بانہیں؟ اس ہے تو بہی کہ ہمیں ہونا ہو ہے دو میں گی ہونا ہو ہونے والے مشیدہ اس سلسلہ میں کیا استدلال پیش کرتے ہیں؟ ان ورائل کو ہم سربستہ وکی کو بار سے نائی کی کی میں ہونا ہو ہی کہیں کہ یہ بڑر واحد ہے مشوار نہیں ہی کے موان کی معانی ورمغا ہیم کی تو جیہ کرتے ہیں کہ البتہ صاف انکار بھی نہیں کرتے ہیں کہ اور جہ معنون ہیں جو تے ہیں کہ یہ نہیں واحد ہے مشوار نہیں ہی کی گھران کے معانی ورمغا ہیم کی تو جیہ کرتے ہیں کہاں کے دو معی نہیں کرتے ہیں کہ ہونے ہیں۔

# رسول اکرم کی جانب سے علیٰ کی امامت پرنصوص کی تحقیق

پہلی دلیل ہیہ ہے کہ رسول اکرم نے اپنے اصحاب سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: "سلموا علی ہامر ۃ المومنین "
علی امیر المومنین کی حیثیت سے سلام کرو۔ یہ جملہ واقعہ غدیر سے متعلق ہے۔ البتہ حدیث غدیر کے اس جملہ کوعلا حدہ ذکر کرتے ہیں۔
اہل سنت اس جملہ کومتوا تر حدیث کی شکل میں نہیں مانتے۔ بعد کے علماء شیعہ نے جو کام کئے ہیں ان میں بہی ثابت کیا ہے کہ اس طرح
کی حدیثیں متوا تر ہیں تجرید میں مذکورہ عبارت سے زیادہ کچھاور ذکر نہیں ہوا ہے اور بیحد یث ارسال مسلم قرار دی گئی ہے۔ شارح (ملا علی تو شجی ) بھی کہتے ہیں کہ ہم اسے قبول نہیں کرتے کہ بیحدیث متوا تر ہوگی ، بلکہ بین جرواحد ہے ، بعض نے اسے قبل کیا ہے ، سب نے افعل بھی نہیں کیا ہے۔ " عبقا ت الانوار ، اور الغی بیر " جیسی کتابول مین ان حدیثوں کومتوا تر ثبت کیا گیا ہے۔ ان دونوں کتابول میں خصوصیت سے الغدیر میں حدیث غدیر کے ناقلین طبقہ بہلی صدی سے چودہ صدی تک ذکر کئے گئے ہیں۔ ابتدا

یں ساٹھ سے کچھوزیادہ نام اصحاب تینجبر کے طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں (بیسب کے سب اہل سنت کی کتابوں سے مندرج ہیں )اس کے ابعد ساتھ سے کچھوڑیادہ کا خرجہ ہے۔ ساتھ اور کھتے ہیں اور سے میں ہیں کے طبقہ بہ طبقہ افراد کا ذکر ہے۔" الغدیر" میں خاص طور سے جو کام انجام دیا گیا ہے۔ وہ بیہ ہے کہ اس واقعہ کے ادبی پہلوسے استفادہ کیا گیا ہے اور بیہ بہت اہم کام ہے۔" عبقات الانوار" اور اس طرح کی دوسری کتابوں میں زیادہ تر اپر زوردیا گیا ہے کہ مختلف صدیوں میں کن کو کول نے بیھو کہم ہے۔ لیکن "الغدیر" میں واقعہ نے دیر کے ادبی پہلوکھی اجاگر کر کے اس سے بھر پوراستفادہ کیا گیا ہے کہونکہ ہرزمانہ میں جو خاص بات لوگوں میں مشہور ہوتی ہے شعراء اسپنے اشعار میں اس کی عکائی ضرور کرتے ہیں۔شعران ہی چیزوں ہے کیونکہ ہرزمانہ میں جو خاص بات لوگوں میں مشہور ہوتی ہے شعراء اسپنے اشعار میں اس کی عکائی ضرور کرتے ہیں۔شعران ہی چیزوں کو اپنی از میں مسئلہ ہوتا تو بہلی ، دوسری اور تیسری صدی جبری میں شعرانی اس موضوع پر اس قدر شعر نہ کے ہوتے مطابق غدیری کہم مسئلہ ہوتا تو بہلی ، دوسری اور تیسری صدی جبری میں شعرانی اس موضوع پر اس قدر شعر نہ کے ہوتے ہیں۔ اور بیتار بیٹی اعتبار سے واقعہ کے اس عبرے کی کار انسان کی حالے مصدی کے تبی کی اس موضوع کو جودوکو تاہت کی میں مدین ہوری کی ہوتی کو اور بیا ت کی طرف رجوع کرتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں کہ ہرصدی کے شعراء وادبا نے اس موضوع کو اپنے ادبیات میں کے کے کے کہاں موضوع کو اپنے اور ای میں راویوں کے ذکر کے ساتھ ان کی چھان بین کی ہے کہ یہراوی معتبر ہوتی ہوتی ہوتی کی کر انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہاں کو خون کی ہوتی تھیں گی ہے۔ کہوتی تیس کی ہوتی تھیں کی ہوتی ہوتی تھیں کی ہوتی ہوتی تھیں کی ہوتی کی کر کے ساتھ ان کی چھان ہیں کی ہے کہ یہراوی معتبر ہے یا غیر معتبر ، بیا غیر معتبر ، بیا غیر معتبر ، بیا خوب کی کر کے ساتھ ان کی تھے تھیں کی کر انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہاں شوخی کی کر انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہاں شوخی کی کر انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہاں شوخی کی کر کے ساتھ ان کی دوسرک کے دیا کہاں کی کر کے ساتھ ان کی کر کے ساتھ ک

ایک اور جملہ جو پغیبر سے ہی نقل کیا گیا ہے۔اس میں آنحضرت نے علی کونخاطب کرتے ہوئے فرمایا،"انت الخلیفة بعدی "تم میرے بعدمیرے خلیفہ ہو۔ان دوجملوں کے علاوہ بھی اس ضمن میں اور بہت سے جملے ہیں۔

"سیرت ابن ہشام" ایک کتاب ہے جودوسری صدی ہجری میں کھی گئی ہے۔خود ابن ہشام تو بظاہر تیسری صدی ہجری کے ہیں کئی ہے۔خود ابن ہشام تو بظاہر تیسری صدی ہجری کے ہیں کیا سال سیرت ابن اسحاق کی ہے جودوسری صدی کے اوائل میں موجود تھے۔ ابن ہشام نے ان ہی کی کتاب کی تلخیص و تدوین کی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس پر اہل سنت بھر پوراعتا دکرتے ہیں۔ اس میں دووا فتح نقل ہیں جن کو (تجرید) میں تونقل نہیں کیا گیا ہے لیکن چونکہ موضوع وہی ہے لہذا میں انھیں نقل کئے دیتا ہوں۔

### دعوت ذوالعشيره:

واقعہ یہ ہے کہ اواکل بعثت میں پیغیبرا کرم ً پرآیت نازل ہوئی:"انندر عشید تك الاقربین [12]اےرسول ًا پنے خاندان والوں کوڈرائیے (دعوت اسلام دیجئے ) پیغیبراسلام ً نے ابھی اس حیثیت سے عمومی تبلیغ ودعوت شروع نہیں کی تھی۔سب جانتے

ہیں کہ اس وقت علیٰ کافی کم سن تھے اور پیغیر کے گھر میں ہی رہتے تھے (علیٰ بچین سے ہی پیغیر کے گھر میں ان کے زیر سامیہ پروان چڑھ کر رہے تھے جس کا ایک الگ واقعہ ہے ) چنانچے رسول اکرم نے علیٰ سے فرمایا۔ پھی کھانے کا انتظام کرواور بنی ہاشم و بنی عبدالمطلب کودعوت دیرو علیٰ نے گوشت سے غذا درست کی اور پچھ دو دھکا بھی انتظام کیا جسے کھانے کے بعدلوگوں نے بیا۔ پیغیمرا کرم نے اسلام کی دعوت کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا: میں خدا کا رسول ہوں اور خدا کی جانب سے مبعوث کیا گیا ہوں۔ مجھے مامور کیا گیا ہے کہ پہلےتم لوگوں کودعوت کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا: میں خدا کا رسول ہوں اور خدا کی جانب سے مبعوث کیا گیا ہوں۔ مجھے مامور کیا گیا ہے کہ پہلےتم لوگوں کودعوت کیا گیا ہوں۔ مجھے مامور کیا گیا ہے کہ پہلےتم لوگوں کودوت کا انتظام کر نے اور لوگوں کو بلا نے کا تھم دیا۔ خودا میر المونین ترواس واقعہ کے راوی بھی ہیں، فرماتے پہلے میری دعوت تبول بین میرے والی میں افراد سے ۔ دوسری مرتبہ پنجیمر نے ان لوگوں سے فرمایا ہتم میں سے جو شخص سب سے پہلے میری دعوت تبول بیں، میلوگ تقریباً چالیہ افراد سے ۔ دوسری مرتبہ پنجیمر نے ان لوگوں سے فرمایا ہتم میں سے جو شخص سب سے پہلے میری دعوت تبول کی ۔ یہ یہ کی میرے وہی ، وزیرا ورجائشین ہوگا ۔ گئی کے سواکسی اور نے پنجیمرگی بات کا شبت جواب نہ دیا اور جائشین ہوگا ۔ کیا تنظام کر نے آخر پنجیمر نے فرمایا کہ میرے وہی، وزیرا ورجائشین ہوگا ۔ اور کیا تنظام کر کے اس کی اور کے بیلی میرے وہی، وزیرا ورجائشین ہوگا ۔ کیا تالیان کیا تنی مرتب علی این جد سے کھڑے ہوئے ۔ آخر پنجیم نے فرمایا کہ میرے وہی، وزیرا ورجائشین ہوگا ۔ ان سے میون کیا تنی مرتب علی ایک میرے وہی، وزیرا ورجائشین ہوگا ۔

# ایک سردار قبیله کی پیغمبرا کرم سے ملاقات:

دوسرا واقعہ کہ یہ بھی سرت این ہشام میں ہے، فدکور واقعہ سے کہیں بڑھ کر ہے۔ وہ زمانہ جب پنیمبرا بھی مکہ میں سخے اور قریش آپ کی تبلیغات میں اڑچنیں ڈالتے تھے۔ حالات بہت تخت اور دشوار تھے۔ پھر بھی یہ لوگ محتر م [13] مہینوں میں پنیمبرگو پریشان نہیں کرتے تھے یا کم از کم زیادہ اف یتی نہیں دیتے تھے۔ لین جسمانی او بیش نہیں دیتے تھے۔ لین جسمانی او بیش فرور پیدا کرتے تھے۔ رسول اکرم ہمیشدان موقعوں سے فائدہ اٹھاتے اور جب لوگ رعفات کے بازار عکاظ میں جمع ہوجاتے (اس وقت بھی جج کئے جاتے تھے لیکن اس کا مخصوص انداز ہوا کرتا تھا) تو وہاں پہنچ کر مختلف قبائل کے درمیان گھوم گھوم کر لوگوں کو دعوت حق دیل کرتے تھے۔ مورضین لکھتے ہیں کہ اس ہنگامہ میں ابولہب سایہ کی طرح پنیغبر کے بیٹھے کگار ہتا تھا اور جو پھی پیٹبر فرماتے تھے وہ جواب میں لوگوں سے کہا کرتا تھا یہ (معاذ اللہ ) جموث بول رہے ہیں ، ان کی باتوں میں نہ آنا۔ ایک قبیلہ کا سردار جو بہت ذبیان اور چالاک تھا میں لوگوں سے کہا کرتا تھا یہ (معاذ اللہ ) جموث بول رہے ہیں ، ان کی باتوں میں نہ آنا۔ ایک قبیلہ کا سردار جو بہت ذبین اور چالاک تھا اس شخص میں وہ استعداد دیکھ رہا ہوں کہ اگریہ میں سے ہوتا تو" میں اس کے ذریعہ پورے عرب کو کھا جاتا۔" چنا نچاس نے پیٹیبر اس شخص میں سے ہوتا تو" میں اس کے ذریعہ پورے عرب کو کھا جاتا۔" چنا نچاس نے پیٹیبر اس شخص میں وہ استعداد دیکھ رہا ہوں کہ اگریہ میں سے ہوتا تو" میں اس کے ذریعہ پورے عرب کو کھا جاتا۔" چنا نچاس نے پیٹیبر کہ میں اور میری قوم آپ پر ایمان لانے کے لئے تیار ہیں (بلا شہران کا ایمان شقی ایمان نہ تھا) لیکن ایک شرط ہے: آپ کھی باتم میں نے کی شخص کو اپنانا نب وصی معین کریں گے۔ پنجیبر نے فرما یا میرے بعد کے لئے بچھ یا تم میں سے کی شخص کو اپنانا نب وصی معین کریں گے۔ پنجیبر نے فرما یا میرے بعد کے بعد کے لئے بچھ کہ میں ہے کی شخص کو ایکنانا میں دور شیعی کی میں اور کی توری کی ہوئی ہے۔

#### حدیث غدیراوراس کامتواتر ہونا:

ایک اور دلیل جے شیعوں نے ذکر کیا ہے حدیث غدیر ہے ۔ (خواجہ نصیرالدین ) فرماتے ہیں:" ولحد پیث الغداید البيتواته "حديث گدير، جومتواتر ہے۔" متواتر"علم كيا يك اصطلاح ہے كہتے ہيں كىخبروا حداورخبرمتواتر يخبروا حد كامطلب بيٰہيں ہے کہاس کا ناقل کو کی ایک شخص ہو بلکہاس سے مرادالی خبریا حدیث ہے جس کانقل کیا جانا یقین کیا جانا یقین کی حدکونہ پہنچا ہو یعنی اس کے سننے سے یقین نہ پیدا ہوتا ہو۔ جاہے اس کا ناقل ایک ہویا دیں ہوں۔مثال کےطوریرا یک شخص آپ سے بیان کرتا ہے کہ میں نے فلاں خبرریڈ پوسے سی ہے۔ آپ کو گمان تو ہوجا تا ہے یہ بات صحیح ہوگی لیکن ابھی آپ منتظر ہیں کہ دیکھیں دوسرے کیا کہتے ہیں۔وہی بات آپ دوسرے سے سنتے ہیں۔ آپ کا گمان اور تو ی ہوجا تا ہے۔ بعد میں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سےلوگ وہی بات کہہر ہے ہیں اب آپ بیاحتمال نہیں دے سکتے کہ بیسے کے سب جھوٹ بولنے کا خیال ہی درست نہ ہو، کیونکہ ایک حد تک توممکن ہے چندا فرادکسی بات پراتفاق کرلیں لیکن اگراس حد سے زیادہ ہوں تو ہاہم اتفاق کر لینے کاامکان ختم ہوجا تا ہے۔ تواتر کے معنی یہ ہے کہ ( نقل خبر کی تعداد ) آپس میں اتفاق کر لینے کی امکانی حد ہے کہیں زیادہ ہو۔ مثلاً اسی مذکورہ مثال میں بیتوممکن ہے کہ دس آ دمی باہم تفاہم کر کے کہیں کہ ہم نے فلاں خبرریڈیو سے پی ہے۔ بیہ دوسوافراد تک بھی ممکن ہے ۔ لیکن اکثر قضیہاس حدکو پہنچ جا تاہے کہاس میں اتفاق و باہمی تفاہم کااحمال پاامکان ہی نہیں رہ جاتا۔مثلاً آپ کے شہر کے جنوب میں چلے جائییں اور وہاں آپ سے کوئی کھے کہ ریڈیونے فلاں خبر دی ہے، پھرآ پ مشرق میں جائیں وہاں بھی کچھافرا داسی خبر کونقل کرتے ہوئے نظرآ نئیں ۔ یوں ہی آ پ مغرب وشال میں جا نمیں اور وہاں بھی وہی بات سنیں اب آپ بہا حتمال نہیں دے سکتے کہ سب نے آپیں میں تفاہم کر کےایک بات کہی ہے اس کوتواتر کہتے ہیں ۔شیعہ اس کے دعویدار ہیں کہ حدیث غدیراس قدرنقل ہوئی ہے کہ اس میں باہمی تفاہم یا تبانی کا امکان ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اورہم پنہیں کہہ سکتے کہ مثلاً اصحاب پیغیبر میں سے جالیس افراد نے باہم ایکا کر کے ایک جھوٹی بات گڑھ لی ہے ۔خصوصاً جبکہاس کی خبر اً کے بہت بےنقل کرنے والے دشمنان علیّ میں شار ہوتے رہے ہیں۔ مااگر دشمن نہیں ہیں توان کےطرفدار بھی شارنہیں ہوتے اگراس حدیث کے قال کرنے والےصرف سلمان ،ابوذ راورمقداد جیسےافراد ہوتے جومائی کے گر دسایہ کی طرح موجود رہتے تھے،تو کہا جاسکتا تھا کہ چونکہ بیافرادعلیؓ سے بےانتہامحت رکھتے ہیںلہٰذاان سب نےمل جل کرایک بات کہ دی ہے۔جبکہاس کبر کِفْل کرنے والے ، ا پیےافراد ہیں جن کوئل سےکوی لگا ونہیں تھا۔ ملاعلی قوشجی وغیر ہ کہتے ہیں کہ پیخبر واحد ہےمتواتر نہیں ہے۔جبکہ شیعہ کہتے ہیں کہنہیں یہ خبرمتواتر ہےاوردلیل میں کتابیں پیش کرتے ہیں۔

حدیث غدیرمیں پنجمبرا کرم صلی الله علیه وآله وسلم نے فر مایا :الست اولیٰ بیکھہ من انفسکھہ [14] قالوبلی" کیامیں تم سب سے زیادہ خودتم پراولویت نہیں رکھتا ؟

سب نے مل کرکہا: ہاں یارسول اللہ، تو آپ نے فرمایا: من کنت مولو دفی فاناعلی مولاہ، ظاہر ہے کہ پینمبراس حدیث

کے ذریعے ملی کے لئے لوگول پراپنی جیسی اولویت کا اعلان کر ہرہے ہیں۔

### حديث منزلت:

یہ حدیث جے خواجہ نسر الدین طوی متوار فرماتے ہیں اور ملاعلی قوشجی اس سے ایک دم انکار تو نہیں کرتے البتہ اسے خبرواحد قرار دیے ہیں۔ اس پربھی میر حامد حسین نے عبقات میں اور علا مدامین نے الغد پر میں اور خاص طور سے میر حامد حسینے پوری ایک جلد میں بحث کی ہے۔ (صاحب الغدیر نے حدیث غدیر کے علاوہ دوسری حدیثوں پر زیادہ کا منہیں کیا ہے ) اس حدیث کو حدیث منزلت میں بحث کی ہے۔ (صاحب الغدیر نے حدیث غدیر کے علاوہ دوسری حدیثوں پر زیادہ کا منہیں کیا ہے ) اس حدیث کو حدیث منزلت کہتے ہیں ، جس میں پنجمبر اسلام نے علی کو خاطب کرتے ہوئے فرمایا: انت منی بھنزلة ھارون میں موسی الله انّه لا نہیں بعدی یہ تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسی اسی فرق یہ ہے کہ میر بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آنحضرت نے یہ جملہ اس وقت فرمایا جب تھی جو کہ میر کے بعد کوئی جنگ نہیں ہے۔ آنہ کو کردہ نے کہ میر کے بعد کس میں آئی ، جوعرب اور رومیوں کے در میان عہد پنجمبر میں پہلی اور آخری جنگ تھی۔ اور مدینہ کے شال میں لڑی گئی ہی ۔ مشرقی روم کی شہنشا ہیت کا مرکز اسلامیوں لیعنی (قسطنطنیہ) تھا۔ شام کا علاقہ بھی ان ہی کی حمایت اور سریر سی میں تھا۔ روی شام میں خوا ہے۔ چنا نچر آپ کے نیا تھا۔ شام کا علاقہ بھی ان ہی کی حمایت اور سریر سی میں تھا۔ روی شام میں نے بیا قدام فرمایا جوغزوہ ہوک کے نام سے مشہور ہے۔

خیار اقدام فرمایا جوغزوہ ہوک کے نام سے مشہور ہے۔

ہیں۔"ھارون اخی "میرے بھائی ہارون کو (میراوزیر معین کردے)"اشد له ازری "اوراس کے ذریعہ سے میری پشت محکم کردے ۔" واشر که فی امری " اور اسے اس کام میں میرا شریک قرار دے ۔" کی نسبحک کشیراً و نن کرک کشیرا" [15] ۔ تاکہ ہم دونوں بیش ازبیش تیری شیج پڑھیں اور تھے یاد کریں ۔ یعنی تیرے دین کوزیادہ سے زیادہ رواج بخشیں ۔ دوسری جگہ قرآن (مذکور واقعہ کے بعد) فرما تا ہے کہ موکل نے ہارون سے کہا:"یا ھارون اخلفنی فی قو ھی [16] " اے ہارون! میری توم میں میرے جانشین بن کررہو۔

چنانچہ جب پغیر فرماتے ہیں:" انت منی بمنزلۃ ھارون من موسیٰ" تواس سے حضرت کی مرادیہ ہے کہ وہ تمام نسبتیں جوقر آن کی روثنی میں ہارون کوموی سے قیس (مثلاً ان کے وزیر سے ،ان کی پیٹھان سے حکم تھی، شریک کار سے ،اوران کی قوم میں ان کے جانشین سے ) وہ سب تہمیں مجھ سے ہیں اللاانہ اس نبی بعد کی لینی سوائے نبوت کہ میر سے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔: اگر پیغیر اکرم اللاانہ لا بنی بعد کی سخوص شاہت کی طرف اشارہ فرمایا ہے لیکن جب آپ صرف نبوت کا استھناء فرماتے ہیں تو گیا آپ بیر کہنا چا ہے گیاں کہتمام پہلوؤں میں بینسبت برقر ار ہے (البتہ تمام اجماعی مراحل میں ،طبیعی وفطری نسبت کے تحت نہیں کہ" موکل واہرون بھی بھائی تھے تم اور ہم بھی بھائی ہیں: بلکہ جونسبت ہارون کوخدا کی طرف سے موکل کے دریعہ تمام مراحل میں حاصل تھی ،وہی تعصیں مجھ سے حاصل ہے۔

اہل سنت اس کا جواب دیتے ہیں کہا گرایسی کوئی حدیث متواتر ہوتی تو ہم مان لہتے لیکن بیرمتواتر نہیں ہے بلکہ خبر واحد ہے۔لیکن جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ میر حامد حسین جیسے علاء نے اپنی کتابوں میں اہل سنت کے جوانوں سے ثابت کیا ہے کہ بیہ حدیث متواتر ہے۔

### سوال وجواب:

سوال: گزشتہ جلسہ کی اختامی اور آج کے جلسہ کی ابتدائی گفتگو سے جونتیجہ میں نے اخذکیا ہے اس نے میرے ذہن میں حکومت وامامت کے درمیان ایک طرح سے حد بندی کی لکیر تھینج دی ہے اور وہ اس طرح کہ آقای مطہری نے فرمایا کہ امامت کے کچھ فراکض ہیں جن کا ایک شعبہ حکومت بھی ہے۔ میں نہیں سمجھ سما کہ حکومت کے علاوہ اس کے دوسرے کون سے شعبے ہیں جن میں حکومت شامل اور ذخیل نہیں ہے۔ ہم اب تک اسلام سے جو پھی ہمچھے ہیں وہ یہ کہ ہماری دنیاو آخرت یا دینوی اور آخروی اعمال کے بے درمیان حدفاصل نہیں ہے جو پھی اخروی اعمال کے عنوان سے بیان کیا جاتا ہے وہ ہمارے دنیاوی اعمال کی ضانت بن کرخود ہماری زندگی میں دخیل ہے اور ہمارے دنیاوی اعمال ہماری انفرادی واجتماعی زندگی کو ارتقاع و کمال کی طرف لے جاتے ہیں ساتھ ہی معاشرہ میں ایک اجتماعی حکومت برقرار کرنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں ۔قرآن حکیم میں بھی ہمیں سے بات نظر آتی ہے کہ خدا ان ہی کو بلند مقام احتماع کو متار کے ایک و بلند مقام عطاکر تا ہے جو اپنے عبادی اعمال کے و ربیعہ یہ میں ۔عدل وانصاف کی حاکمیت قائم کرنے میں کوشاں کو طاکر تا ہے جو اپنے عبادی اعمال کے و ربیعہ میں جو اپنے عبادی اعمال کے و ربیعہ یہ کہ کو متارک کے حدومت برقرار کرنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں ۔ قرآن حکیم میں بھی ہمیں سے بات نظر آتی ہے کہ خدا ان ہی کو بلند مقام علی کو سنوار تے ہیں ۔عدل وانصاف کی حاکمیت قائم کرنے میں کوشاں کا حدومت برقرار کرنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں ۔قرآن حکیم میں جو اپنے عبادی اعمال کے عدومت بین ہوتے ہیں ۔عدل وانصاف کی حاکمیت قائم کرنے میں کوشاں کو سنوار تے ہیں ۔عدل وانصاف کی حاکمیت قائم کرنے میں کوشاں کو سنوار تے ہیں ۔عدل وانصاف کی حاکمیت قائم کرنے میں کوشر

رہتے ہیں اور قرآن میں جہاد کوسب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ ائم علیہم السلام کی زندگی میں بھی یہی بات نظرآتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے تمام ارشادات اوران کی پاکیزہ سیرتیں پی ظاہر کرتی رہتی ہیں بیہ حضرات اپنے حقوق حقہ حاکمیت اور حکومت حاصل کرنے کی مسلسل جد جہد کرتے رہے چاہے وہ اعلانیہ جہاد کرتے رہے یا قید خانوں یا مخفی گا ہوں میں خاموثی کے ساتھ ان تحریکوں کی سربر اہی کرتے رہے یہی وجہ ہے کہ میں امامت کے لئے حکومت کے علاوہ دوسر نے فرائض کی تو جینہیں کر پاتا کیونکہ ان کی حکومت ہی امامت کی تمام اعمال کی تو جیہ کرسکتی ہے۔ برائے مہر بانی وضاحت فرمادیں؟

جواب: حد بندی کی بات تو آپ نے خودا ٹھائی ہے، میں نے اس لفظ کا ہی استعال نہیں کیا اور ندا سے سے سجھتا ہوں ۔ میں نے عرض کیا تھا کہ امامت شیعوں کے بہاں حکومت سے بھی بالاتر ایسا مرتبدو مقام ہے جو کا ایک پہلو حکومت بھی ہے وہ اعلیٰ منزلت تو معصوم و بے خطا ہو نے کی حیثیت سے اسملام بیان کر نا اور اس کی وضاحت کر نا اور احکام دین کے لئے ان کا مرجع وہنج قرار پانا ہے۔ ہم معصوم و بے خطا ہو نے کی حیثیت سے اسملام بیان کر نا اور اس کی وضاحت کر نا اور احکام دین کے لئے ان کا مرجع وہنج قرار پانا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ پیٹیبرگل ایک شان حکومت و حاکمیت بھی تھی ۔ بیتو کوئی حد بندی نہیں ہوئی۔ پیٹیبر اکرم کو گوں پر حاکم سے لیکن یہ چکومت ان ان انوں کی طرف سے ان کوئیس کی تھی اور خدا نہا نوں انوں انوں کی طرف سے ان کوئیس کی تھی اور خدا نہ انوں انوں کے معنوی انوں اور بلند سے ( دوسر کے نظوں میں پیٹیبر سے ) کیونکہ احکام اللی کے بیان کر نے والے اور عالم غیب سے معنوی رابطرر کھنے والے سے دینوں کا ظہار کیا ہے اور نہ ہی حاکم وامام کے درمیان کی ماصلہ یا حد بندی کا اظہار کیا ہے اور نہ ہی حاکم وامام کے درمیان کی امسالہ کی والے کہ تھی ہوں ، امام لوگوں کی آخرت کا ذمہ دار ہے اور عالم لوگوں کی ذیا کے لئے ہے۔ اگر میں نے تیکو وہ کو دیموں کے بہاں امامت کا مسئلہ ہی دوسرا ہے داگر وہ ثابت ہوجائے تو حکومت خود بخو د ثابت ہوجائے گی۔ ہم دراصل نبوت کی ایک ہو ہو کے کی دوسر سے کیا کو وہ شاہ کی موجود گی میں کہ وہود گی میں کہ وہود گی ہیں کہ وہود گی ہیں کہ وہود گی ہور کی کومت کی باس کہ کی حکومت کا سوال ہی نہیں اٹھتا ، جس کی حکومت کا سوال ہی نہیں ہو تو رہ کی دوسر سے کیا کہ وہود گی ہور د بھی سے کہ ہور کی کومت کی مالی کی حکومت کا سوال ہی نہیں کو دور آنا وہ طابق حکومت کی موجود تی نہ ہو یا ہمار سے ذری کو دروش اور طل شدہ ہے۔

سوال: اہل سنت غدیرخم والی روایت کوخبر واحد قر اردیتے ہیں اور متواتر نہیں جانتے یا آپ کی بیان کردہ اس روایت کوجس میں رسول اکرم نے فرما یا کہ:علی کوسلام کرو کیوں کہ وہ تمہارے امیر ہیں؟

جواب: روایت غدیر کے اس فقرہ میں من کنت مولا کا فیلن اعلی مولا ہ کے سلسلہ میں تو شاید اہل سنت بھی اس کے متواتر ہونے سے انکار کر سکتے ،اگر چہ ملاعلی قوشجی یہی کہتے ہیں کہ یہ جملہ بھی متواتر نہیں ہے۔دراصل یہ جملہ اتنازیا دہ فقل ہوا ہے کہ اہل سنت کو بھی اس کے (تواتر سے ) انکار کی مجال نہیں ہے (۱) اس جملہ کے بہت زیادہ فقل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ پیغیمر کے زمانے میں آنحضرت کے اقوال اسی وقت ککھ کر محفوظ کئے جاتے تھے بلکہ ذہنوں میں محفوظ کر لئے جاتے تھے۔لہذا فطری طور پر اس حدیث کا وہی

جملہ سب سے زیادہ یا درہاجس میں علی کا نام موجود تھا: من کنت مولا کا فیضانا علی مولا کا۔ بہت سے لوگوں نے اس دوایت کے پہلے حصہ کو بھی نقل کیا ہے جس میں پینمب رفر ماتے ہیں: "الست اولیٰ بیکھ من انفسکھ" شیعہ اس حصہ کو بھی متو تر جانتے ہیں لیکن حدیث: "سلّہوا علیٰ علی بامر قامیر الہومنین" کے وائر کواہل سنت، کس صورت قبول نہیں کرتے بلکہ اسے خبر واحد کہتے ہیں۔ اور شاید ہم بھی اس کے متوائر ہونے کو پورے طورسے ثابت نہ کر پائیں (میں اس سلسلہ میں زیادہ نہیں جانا) اور کوئی ضروری بھی نہیں ہے۔ لیکن اس صدیث اک اصل حصہ کہ پنجیبر نے فرمایا: "الست اولی بکھ من انفسکھ "اور لوگوں نے عرض کیا" بہی " باں یارسول اللہ اس کے بعد حضرت نے فرمایا: من کفت مولا کا فیضانا علی مولا کا اللہ ہم وال من والا کا وعاد من عادا کا (۲) سفینة المجار جلد ۲، میں ۲۰۱۱ کا توائر ہماری نظر میں واضح اور بدیمی ہے۔ جبکہ اہل سنت اس سلسلہ میں اختیان سنت اس سلسلہ میں اختیان کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم حدیث متوائر ہے، بعض کہتے ہیں کہ ذبر واحد ہے۔ اور بعض اسے متوائر تو جانتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ اس کا مطلب وہ نہیں ہے جو شیعہ بیان کرتے ہیں بلکہ اس کا میں پیغیبر نے بیفر مایا ہے کہ جو شحف وصت رکھتا ہے کہ وقتی کہتے ہیں کہ اس کا مطلب وہ نہیں ہے جو شیعہ بیان کرتے ہیں بلکہ اس کا میں پیغیبر نے بیفر مایا ہے کہ جو شحف وصت رکھتا ہے کہتو تھیں کہ کہتے ہیں کہ کہ یہ کون تی خاص بات ہوئی کو کوست رکھو؟ جبکہ اس سے قبل خود حضرت فرما بیادی طور پر کی بھی کو است رکھو؟ جبکہ اس سے قبل خود حضرت فرما بیادی طور پر کی بھی کو موست رکھو؟ جبکہ اس سے قبل خود حضرت فرما یا ہے۔ ہیں باللہ سے کہا کہ کہ کہ مول بنیادی طور پر کی بھی کھر دوست رکھوں میں استعمال نہیں ہوا ہے۔ اور بیا است کہ کہ کہ مول بنیادی طور پر کی بھی کھر دوست رکھوں کی موں نافسکھ " کمہ کمول بنیادی طور پر کی بھی کھر دوست رکھوں بیا میں اور سے مول کیا کہ مول بنیادی طور پر کی بھی گھر دوست رکھوں کی مول نہیں ہو ہے۔ اس کو میں کا میں مول بنیادی کو میں اس کے مول کیا کہ کی کے مول بنیادی طور پر کی بھی کی میں اس کی کی کی مول بنیادی کی کو کی کی کو کی کو کو کو کر کے بھی کیا گیں کو کی کو کی کے دوست کی کو کی کو کو کر کو کی کو کی کو کو کر کی کو کر کیا گور کو کی کو کی کو کی کو کیا کر کے کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کیا کے کو کو کو کو کو کی کو کو کی کو کو کی

سوال: كيا آيت:"اليومرا كهلت لكمر دينكمرو اتمهت عليكمر نعمتي ورضيت لكمر الاسلام ديناً" واقعفريرك بعدنازل مولى ہے؟

جواب بنہیں ،غدیرخم ہی میں نازل ہوئی ہے۔

امامت در هبري

# چوتھی بحث

#### آیت:الیومریئس اورمسکهامامت

گزشتہ بحث میں ہم عرض کر بچے ہیں کہ مسئلہ مامت کے شیعہ اور اہل سنت کے نظریوں کی بنیادی ایک دم الگ الگ ہے۔

اور بد دونوں نظر یے بنیادی طور سے مختلف ہیں ۔ لہذا اس مسئلہ میں ہہ بحث کرنا ہی خلط ہے کہ ہم بھی امامت کے قائل ہیں اور وہ بھی ،

لیکن امامت کے شرا نکا میں ہم دونوں کے نظریوں میں فرق ہے۔ کیونکہ شیعہ امامت سے جس مر تبدومنصب کے قائل ہیں وہ اس سے

بالکل جدا ہے جس کے امامت کے نام پر اہل سنت محققہ ہیں ۔ اسی طرح جیسے اس مسئلہ کو یوں اٹھانا صحیح نہیں ہے کہ امامت نص کے

بالکل جدا ہے جس کے امامت کے نام پر اہل سنت محققہ ہیں ۔ اسی طرح جیسے اس مسئلہ کو یوں اٹھانا صحیح نہیں ہے کہ امامت نص کے

ذریعہ معین ہوتی ہے یا شور کی کے ذریعہ ؟ بینی کہ امام کی تعیین بخیبر گوکرنی چاہئے یالوگوں کو اس کے انتخاب کا اختیار ہے ، کیونکہ امامت کے سلسلہ میں شیعہ جوعقیہ وہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس اور کہتے ہیں کہاں ہو ہی ہے جس کا اہل سنت

اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا انتخاب شور کی سے ہوتا ہے۔ ایسانہیں ہے کہ دونوں ایک ہی چیز کے بارے میں بحث کرتے ہیں اور ایک کہتا ہے کہ بینص کے ذریعہ ہی بحث کہ شیعہ کی نظر میں امامت سے مراد جو

پچھ ہے اہل سنت اسے سرے سے قبول ہی نہیں کرتے ، صرف اس کے شرائط ہی میں اختلاف نہیں رکھتے ۔ اس کی مثال بالکل مشکرین

اور اسے قبول کر لے تو بہر حال اسے ما ناہی پڑے گا کہ امام کو خدا کی جانب سے معین کیا جانا چاہئے ۔ جس طرح نبوت کے سلسلہ میں

بھی نئیں کہا جاتا کہ لوگ بیٹھ کر نبی منتخب کرلیں ۔ اسی طرح شیعہ نقطۂ نظر سے امام کی جو حیثیت و مزدات ہے ، اس کے لئے بھی یہ کہنے کو گئے انٹی بیٹے کہ کو گئے انٹی ہیں کہ خوالیں کے گئے بھی کے بیاں کہ کو گئے اس کے کو گسال ہا کہ کہ کے گئے کہ کہ کو گئے ان نکر ہے ۔ اس کی حیثیت و مزدات ہے ، اس کے لئے بھی ہیں کہنے کہ کو گسال ہا کہ کو گئے کہ کو گسال ہے کہ شخص کا انتخاب کرلیں ۔

گشتہ بحث میں ہم شیعی نقطہ نظر سے امامت کے مراتب وشرا کط کا ذکر کرتے ہوئے یہاں تک پہنچتے ہیں کہ شیعہ اس مسئلہ کو اوپر سے شروع کرتے ہیں (یعنی خداسے ) اور وہاں سے زینہ بازینہ نیچ آتے ہیں اس کے بعدوہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات صرف ایک مفروضہ ہی نہ رہ جائے لہذا دیکھنا چاہئے کہ ہم امامت کے سلسلہ میں جواعلی معیار رکھتے ہیں ،کیا پیغیبرا کرم نے بھی کسی کواس مقام کے لئے معین فرمایا ہے؟ اور قرآن بھی اس سلسلہ میں کچھ فرما تا ہے بانہیں؟

پہلے بیخیال تھا کہاس ترتیب کے ساتھ گفتگو کوآگے بڑھاؤں جس ترتیب سے خواجہ نصرالدین نے اپنی کتاب تجرید میں اس مسلہ کو پیش کیا ہے،لیکن چونکہ عیدغدیر نز دیک ہے لہذا طے کیا کہ بہتر ہے پہلے غدیر سے مربوطآیات پر ہی کچھ روشنی ڈالی جائے۔

# آيه اليوم يئس الذين كي تحقيق:

سورهٔ مائده کے شروع میں بی آیت مذکور ہے :اَلْیَوْهَم یَیاِسَ الَّلٰاِیْنَ کَفَرُوْا مِنْ دِیْنِکُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ﴿ اَلْیَیْوَ مَ اَلْمَالُهُ وَاَخْشَوْهُمْ وَاَخْشَوْهُمْ وَاَخْشَوْنِ ﴿ اَلْیَوْمَمُ الْکِمُ الْاِلْسُلَاهُمْ دِیْنَا ﴿ (۱)" سورهٔ مائده آیت کے شمن میں ہیں۔اور قدر مسلّم بیہ کہ دونوں ہے جو"الیوه ر" سے شروع ہوتے ہیں ایک ہی آیت کے شمن میں ہیں۔اور قدر مسلّم بیہ کہ دونوں ایک ہی مطلب سے مربوط ہیں نہ کہ دوالگ الگ مطالب سے۔پہلے اس آیت کا ترجمہ عرض کردوں پھر قر آن کے لحاظ سے اس کی شروع وقفیر بھی کردوں گا۔

لفظ" ہوم" لینی روز جب" الف ولام" کے ساتھ ذکر ہوتا ہے (الف ولام عہد کے ساتھ) تو بھی" اُس روز" کے معنی دیتا ہے اور بھی " آج" کے معنی نظام کرتا ہے۔" اس روز" کے معنی میں وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں پہلے ایک روز کا ذکر ہو چکا ہو، بعد میں الیوم کہیں تو وہاں" اُس روز" مراد ہوگا۔ اور اگر کہیں معنی الیوم فلال شخص آیا تو یہاں اس سے مراد آج ہوگا۔ المبیو ہر پیٹس المن ہیں کفو وامن دین کھر ( ابھی ہم پیٹیں کہتے کہ اس سے مراد اس روز ہے یا آج۔ اس کی وضاحت ہم بعد میں کریں گے ) اس روز یا آج کفارتمہارے دین سے ایوں ہوگئے۔ فلا تخشو ہے البذا اب ان سے کوئی خوف محسوس نہ کر وے تبہارے دین سے انب کے مایوں ہوگئے۔ فلا تخشو ہے فلا تغیشو ہے البذا اب ان سے کوئی خووت نہ کر وے تبہارے دین سے انب کے مایوں ہوگئے اور ایون سے بھی دست بردار ہوگئے۔ اور اب ان سے ڈرنے کی کوئی ضرور سے نہیں ہے۔ ابعد کا جملہ بہت عجیب ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:" واخشون" اور مجھ سے ڈرو۔ یعنی کہا ہے جارہا ہے کہ اب کفار کی طرف سے ڈرنے کی ضرور سے نہیں کہا ہے۔ اور اب اس کیا مطلب تو بیتھا کہ ان سے دین کوکوئی گزند نہ پہنچ گا تو میر کی طرف سے خود دین کی ہور ہی ہے۔ کفار کی طرف سے خوف کا مطلب تو بیتھا کہ ان سے دین کوکوئی گزند نہ پہنچ گا تو میر کی طرف سے نہنچ گا آخر بیکون سامنہوم ہے کہ آج کے بعد سے اپنچ دین کے لئے کفار گرند نہ پہنچ گا تو میر کی طرف سے پنچ گا ۔ آخر بیکون سامنہوم ہے کہ آج کے بعد سے اپنچ دین کے لئے کفار سے نہ ڈرو۔" اس سے کیا مقصود ہے اسے بعد میں ذکر کروں گا۔

پھرارشادہوتاہے:"المیوم اکہلت لکھ دینکھ "اس روز (یا آج) میں نے تمہارے دین کوکال کیا یعنی حد کمال پر پہنچا دیا۔"وا تمہت علیکھ نعمتی " یعنی اپنی نعت کوتم پر تمام کر دیا۔ یہاں دوقریب المعنی لفظ ذکر ہوئے ہیں:"اکہال" و"اتمام" بیدونوں لفظ ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں یعنی میں نصے کامل کیا یا تمام کیا۔

# ا كمال اوراتمام كافرق:

( فارسی میں اورخصوصاً عربی میں )ان دونوں لفطوں کا باہمی فرق بیہے کہ" اتمام" اس جگداستعال ہوتا ہے جہاں کسی چیز

کے اجزاء کیے بعد دیگرے آتے رہیں جب تک تمام اجزاء نہ آجا کیں اس چیزک وناقص کہتے ہیں اور جب اس کا آخری جزوجی آجا تا ہے تو کہتے ہیں وہ چیز تمام ہوگئ مثلاً ایک مکان جب وہ پورا بن کر تیار ہوجا تا ہے تو (عربی میں) کہتے ہیں تمام ہوگیا۔ ور نہ چاہاں کی دیواریں کھڑی کرلیں اور اس پر چھت بھی ڈال دیں مکان تمام نہ کہلائے گا جب تک اس کے تمام ضروری اجزاء اس میں الگ نہ جائیں جواگر نہ ہوں تو مکان سے استفادہ نہیں کیا جاسکا۔ اس صورت میں کہتے ہیں میمارت تمام نہیں ہوئی ہے۔ جب اس میں تمام اجزاء لگ جائیں اروہ رہنے کے قابل ہوجائے تو تب کہا جائے گا مکان اتمام کو پہنچا۔ لیکن لفظ" کامل" میں ایسانہیں ہے کہ (غیر کامل چیز ) کوئی جنوبی بھی کھڑی ہو بلکہ ممکن ہے کہ اس کا کوئی جزوبھی کسی کھڑ رہی کا محل نہ در کھتا ہو پھر بھی ابھی کامل نہ ہو۔ مثال کے طور پر بچر تم مادر میں حدا تمام تک تو پہنچ جا تا ہے لیکن ابھی وہ کامل انسان نہیں ہے مدا تمام تک تو پہنچ جا تا ہے لیکن ابھی وہ کامل انسان نہیں ہے دا تمام تک تو پہنچ جا تا ہے لیکن ابھی وہ کامل انسان نہیں ہے دا تمام بھی ابھی رشد کی آخری منزلوں تک نہیں پہنچا ہے۔ رشد کرنے کا مطلب بینہیں ہے کہ اس کے جسم کا کوئی جزوناقص تھا۔ در حقیقت کامل اور تم میں باہم کم کی و کیفی فرق ہے

قرآن ایک طرف کہتا ہے: "الیوم اکہلت لکھ دینکھ "اس روز میں نے تہمارے دین کوکائل کردیا۔اور دوسری طرف فرما تاہے: "وا تمہدت علیکھ نعمتی "میں نے نعت بھی تم پرتمام کردی "ور ضیت لکھ الاسلام دیناً "
اورآج میں نے اسلام کوایک دین کے عنوان سے تمہارے لئے پیند کرلیا۔ یعنی یہ اسلام آج وہ اسلام ہے جیسا خدا چاہتا تھا۔ ظاہر ہے
کہ اس سے مرادینہیں ہے کہ اسلام تو وہی پہلے ہی والا اسلام ہے کین اب اس کے سلسلہ میں خدا کا نظر رید بدل گیا ہے! بلکہ اس کا مقصد
میں کہ اس جبکہ اسلام کمال وا تمام کی حد تک پہنے گیا، اب یہوہی دین ہے جس میں رضائے خدا شامل ہے۔خدا جیسا دین چاہتا تھا وہ
کہی کامل شدہ اور تمام شدہ اسلام ہے۔

آیت کامفہوم اس سے زیادہ کچھنہیں ہے۔ صرف اس میں جوبات ہے وہ یہ کہ لفظ الیوم سے مراد کون ساروز ہے؟ کون سا روز اس حد تک اہم ہے کہ قر آن کہتا ہے اس روز دین کامل ہوا اور نعمت خدااس پرتمام ہوگئ ۔ یہ بہر حال بہت اہم دین ہونا چاہئے یقیناً کوئی بہت ہی غیر معمولی واقعہ اس روز رونما ہوا ہوگا۔اور ظاہر ہے یہ بات شیعہ یاسٹی سے تعلق نہیں رکھتی۔

اس تضید کے بجائبات میں سے ایک نکتہ یہ ہی ہے کہ اس آیت کے بل اور بعد کی آیتوں سے بھی کوئی ایسی چیز ہمھنہیں آتی جو
اس روز کو ثابت کر سکے مخضریہ ہے کہ خود آیت کے نفظی قر ائن سے" وہ روز" سمجھانہیں جاسکتا۔ ایک موقع ہے جب آیت سے پہلے کی
بہت ایم واقعہ یا حادثہ کا ذکر ہوا ہواور بعد میں اس حادثہ یا واقعہ کی" مناسبت سے" آج" کہا جائے۔ یہاں ایسا بھی نہیں ہے۔ کیونکہ
اس آیت سے پہلے بڑے عام اور سادہ سے احکام بیان کئے گئے ہیں کہ کس جانور کا گوشت تم پر حلال ہے اور کس کا حرام ہے۔ مراد کا
حکم کیا ہے۔خون اور سور کا گوشت تم پر حرام ہے وغیرہ وغیرہ اور پھراچا نک ار شاد ہوتا: اَلْیَوْ مَد یَدِسَ الَّذِیْنَ کَفَرُ وُا مِنْ دِیْنِ کُمْ
فَلَا تَخْشَوْ هُمْ وَاخْمَدَوْنِ ﴿ اَلْیَوْمَدَ اَکْمَلُتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ وَاَثْمَدُتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَیْتِیْ وَرَضِیْتُ لَکُمُ الْاِسْلَامَ
دِیْدًا ﴿ اس آیت کِتمام ہونے کے بعد ہی دوبارہ گزشتہ مطالب کا بیان ہوجا تا ہے کہون سا گوشت تم پر حرام ہے اور اضطرارہ مجبوری

کی حالت میں اس کے استعال میں کوئی حرج نہیں ہے: فہن اضطر قی ھنہصة غیر متجانف یعنی ان آیات کا سلسلہ کچھالیا اُ ہے کہ اگر ہم زیر بحث آیت کو درمیان سے ہٹا بھی دیں تو اس کے ماقبل اور مابعد کی آیتیں آپس میں مربوط ہوجا ئیں گی اور کوئی معمولی ساخلل یا خلابھی نظر نہ آئے گا۔ جیسا کہ اسی مضمون کی آیتیں مذکورہ آیت کے درمیان میں لائے بغیر قرآن میں مزید دوتین جگہ ذکر ہوئی ہیں اور منہوم ومطلب بھی ایک دم کامل ہے کہیں سے کوئی نقص یا خلاظ الم نہیں ہوتا۔

# "اليوم" سےمرادكونساروز؟:

یمی وجہ ہے کہ اس مقام پر شیعہ اور سی دونوں مفسرین اس کوکوشش میں سرگرداں ہیں کہ" الیوم" سے مراد کون ساروز ہے؟
اس حقیقت کومعلوم کرنے کے دوطریقے ہیں۔ایک بید کہ ہم قرائن کے ذریعہ بھیں یعنی مضمون کے قرینہ سے دیکھیں کہ بیمضمون کس روز پر چسپان ہوتا ہے؟ اور کس روز سے متعلق الی اہم بات بیان کی جاسکتی ہے؟ دوسرے بید کہ تاریخ عدیث کے ذریعہ بھیں کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ جولوگ پہلی راہ کا انتخاب کرتے ہیں وہ تاریخ وسنت وحدیث کے ذریعہ آیت کے شان نزول موقع و محل اور اس کی مناسبت سے کوئی سروکا رئیس رکھتے ،وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آیت کے ضمون کود کھے کریڈ تیجہ اخذ کیا ہے کہ بیآ یت زمانہ بعثت سے مربوط ہے۔الہٰذا" الیوم" سے مراد" اس روز" ہے نہ کہ" آئی"۔

یہاں یہ بات بھی عرض کر دول کہ بیسورہ مائدہ کی ابتدائی آیتیں ہیں اروبیسورہ قرآن کا پانچواں سورہ ہے جو،" یا ایہا لذین آمنوا اوفوا بالعقود" سے شروع ہوتا ہے۔اورتمام مفسرین کا اس بات پراتفاق ہے کہ سورہ مائدہ پیغیر پر نازل ہونے والا آخری سورہ ہے یعنی مدنی سورہ ہے جتی سورہ اذا جاء نصر الله و الفتح" کے بعد نازل ہوا ہے۔البتہ مفسرین کے مطابق ایک دوآیتیں اس سورہ کے بعد بھی نازل ہوئی ہے جنمیں دوسر سے سوروں میں شامل کردیا گیا،کیکن میہ طے ہے کہ اس سورہ کے بعد کوئی سورہ نہیں نازل ہوااوراس میں وہ آیتیں ہیں جو آخر آخر پیغیر پر نازل ہوئی ہیں۔

# "اليوم" مي متعلق كي مختلف نظريات:

ا \_ روز بعثت: ہم عرض کر چکے ہیں کہ بعض مفسرین کے نزدیک" الیوم" سے مراد" اُس روز" سے نہ کہ" آج" \_ جب ان
سے سوال ہوتا ہے کہ اس کا قرینہ کیا ہے: تو جواب ملتا ہے کہ قر آن" الیوم" کہکر ایک روز کی اس قدر تعریف و توصیف کرتا ہے" کہ اس
روز میں نے اسلام کوایک دین کے عنوان سے تمہارے لئے پہند کر لیا" لہٰذا قاعد تأیہ بعث پیغیرگاروز ہی ہونا چاہئے ۔ اس کا جواب یہ
دیا گیا کہ آپ اپنی بات کے لئے" رضیت لکھ الاسلام دیناً " کو قرینہ بنار ہے ہیں ، یہ قرینداس وقت درست ہوتا جب اس
سے پہلے کے جملے اس میں موجود نہ ہوتے ۔ کیونکہ اصل میں بات یہ ہی جارہی ہے کہ آج میں نے دین کو کامل کردیا اور تم پر اپنی نعمتوں
کو تمام کردیا (جبکہ) روز بعثت اس نعمت کے شروع ہونے کا پہلا روز تھا۔ اور" درضیت لکھ الاسلام دیناً " بھی اس وجہ سے

امامت در بهبری

ذکر کی اگیا ہے کہ اب جبکہ اسلام کامل ہو گیا اور اسلام کی نعمت اتمام کو پننچ کئی تو میں نے اس" دین" کو جیسا میں چاہتا تھا تمہارے لئے پیند کرلیا۔اس اعتبارے" الیوم" روز بعث نہیں ہوسکتا۔

۲۔روز فتح مکہ:روز بعثت کے بعدجس دوسرےروز اک احمال دیاجا تاہے (البتداس میں کوئی قریز نہیں پایاجا تا، صرف ایک احتمال ہی ہے، اور چونکہ بیان کیا گیا ہے الہذاہمی نقل کررہے ہیں) وہ روز فتح مکہ ہے۔ کہتے ہیں کہ تاریخ اسلام میں ایک اورروز مجھی بہت زیادہ اہم ہے (اور صحح بھی ہے کہ فتح مکہ تاریخ اسلام کا بہت اہم دن ہے) اوروہ فتح مکہ کا روز ہے جس میں بیآیت نازل ہوئی انگافت حنالك فتحاً مبیناً لیغفر لك الله ما تقدّم من ذنبك وما تأخر (۱)" سورہ فتح آیت نمبر ۲۰۱۱

مکہ جزیرۃ العرب میں روحانی و معنوی حیثیت سے ایک عجیب منزلت کا حامل تھا۔ عام الفیل کے بعد یعنی جس سال اصحاب فیل نے مکہ پر جملہ کیا اور اس عجیب وغریب انداز سے شکست سے دو چار ہوئے۔ جزیرۃ العرب کے تمام لوگ کعبہ کوایک عظیم عبادت گاہ کی حیثیت سے بڑی ہی گہری عقیدت کی نگاہوں سے دیکھنے لگتے تھے۔ اسی وجہ سے قریش میں غرور بھی پیدا ہو گیا تھا۔ قریش اس کی حیثیت سے بڑی ہی گہری عقیدت کی نگاہوں سے دیکھ سے "دیکھو یہ جواس قدر مجترم ہے کہ اتنا عظیم لشکر جب اسے ڈھانے آیا تو اس بڑی طرح آسانی بلا میں گرفتار ہو کہ ان میں کا ایک شخص بھی ہے نہ نہ سکا دیکھو! ہم کس قدر اہم اور باعظمت ہیں! اس کے بعد قریش میں عجیب وغرور وخوت کا حساس پیدا ہو گیا۔ اور عرب کے دوسر سے قبائل میں بھی ایک طرح سے ان کی اطاعت و فرما نبر داری کی کیفیات پیدا ہو گئیں۔ مکہ کے باز ارکو بڑی شہرت حاصل ہوئی چنانچ قریش جوجی چاہتا تھا لوگوں پر حکم لگا یا کرتے تھے اور لوگ بھی کعبے سے اپنے اسی روحانی احساس واعتقاد کی بنا پر چون و چراان کی اطاعت کرتے تھے۔

واقعہُ فیل کے بعدلوگوں میں یہا عقاد پیدا ہوگیا تھا کہ کعباس قدر عظیم ہے کہ اب اس پر کسی کا قبضہ یا تسلط ہونا محال ہے۔
پنیمبرا کرم نے مکہ کو فتح کرلیا جبکہ نہ کوئی خوئریزی ہوئی نہ کوئی دشواری پیش آئی اور نہ کسی کو ذرا سابھی گزند پہنچا۔ شاید پنیمبرا کرم جو یہ
چاہتے سے کہ بغیر خوئریزی کے فتح ہوجائے ان کی نگاہ مبارک میں حرمت کعبہ کے ملاوہ یہ مسئلہ بھی در پیش تھا۔ اگر کہیں اور جنگ ہوئی
ہوتی ، اور سومسلمان بھی قتل ہوجاتے تو کوئی محسوس کرنے والی بات نہ ہوتی ۔ لیکن اگر فتح مکہ کے دوران مسلمانوں کوکوئی نقصان پہنچا تو
ہوتی ، اور سومسلمان بھی قتل ہوجاتے تو کوئی محسوس کرنے والی بات نہ ہوتی ۔ لیکن اگر فتح ملہ کے دوران مسلمانوں کوکوئی نقصان پہنچا تو
ہمری کہا جاتا کہ دیکھو! (معاذ اللہ) جو کچھا صحاب فیل کے ساتھ پیش آیا وہی اصحاب محمد کے ساتھ بھی ہوا۔ چنانچے پنیمبرا کرم نے مکہ کواس
طرح فتح کیا کہ ایک قطرہ خون نہیں بہا ، نہ سلمانوں کا اور نہ کھار کا ،صرف خالد بن ولید نے اپنے ذاتی کینہ کی بنا پر مکہ کے ایک گوشہ میں
مقابلہ کرنے والوں میں سے دو تین افراد کوئل کردیالیکن جب اس کی خبر پنیمبر کو معلوم ہوئی تو آپ بری طرح ناراض ہوئے کتم نے ایسا کے میں اس سے بیزاری و برائت کا اظہار بھی کیا: خدایا جوئل اس شخص نے انجام دیا ہے میں اس سے بیزاری و برائت کا اظہار بھی کیا: خدایا جوئل اس شخص نے انجام دیا ہے میں اس سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں میں اس عمل پر ہرگز راضی نہیں تھا۔
بیزاری کا اظہار کرتا ہوں میں اس عمل پر ہرگز راضی نہیں تھا۔

یہی وجیتھی کہ فتح مکہ نے اہل عرب پرغیر معمولی نفسیاتی اثر ڈالا اوروہ کہنے لگے کہ لگتا ہے حقیقت کچھاور ہی ہے ،محمد آئے انہوں نے مکہ کواتنی آسانی نے فتح بھی کرلیااوران کوکوئی گزند بھی نہ پہنچا۔ چنانچہ فتح مکہ کے بعد اہل عرب خود بخو دتسلیم ہونے لگے۔ گروہ امامت در هبری

آتے تھاوراسلام اختیار کرتے تھے۔قرآن فرما تا ہے: لایستوی منکھر من انفق من قبل الفتح وقاتل اولائك اعظمر درجةً من الذين انفقوا من بعد وقاتل اولائك اعظمر درجةً من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا (۱) سورہ حديد، آيت نمبر ۱۰ جن لوگوں نے فتح مكہ كے پہلے خداكى راہ ميں جانى ومالى فداكارى كى ہے اور جھوں نے فتح مكہ كے بعد يم انجام ديا دونوں برابز نيس ہيں۔ كيونكه فتح مكہ سے قبل مسلمان اقليت ميں تھے (اوران كى فداكارياں) ان كے كامل ايمان كے بنياد پرتھيں ليكن فتح مكہ كے بعد لوگ خود بخود آكر اسلام قبول كرنے كے البذا فتح مكہ كے بعد والے ايمان سے قيمتی فتح مكہ كے پہلے والا ايمان ہے۔ لہذا فتح مكہ كاروز اسلام كى تاريخ كا بہت عظيم روز ہے اللہ ميں كى كوكل منہيں ہے، اور ہم بھى اسے قبول كرتے ہيں۔

لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ روزجس کو تر آن میں اتنی زیادہ اہمیت دی گئ ہے کہ ارشاد ہوتا ہے: اَلْمَیُو مَد یَدِسَ الَّذِینَ کَفَرُوْا مِنْ دِیْنِکُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْمَیُوْمَ اَکْمَلُتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ وَاتَّمَیْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِیْ وَرَضِیْتُ لَکُمُ الْاِسْلَامَ دِیْنًا اللهوہ فَتْ مَکہ کاروز ہو۔ (اور جیسا کہ عرض کر چکا ہے اس دعویٰ کی کوئی دلیل نہیں ہے نفظی قرینہ کی حیثیت سے اور نہ تاریخ کی حیثیت سے)

یہاں" الیوم" سے مراد فتح کمہ کا روز ہے اس سے متعلق کسی قرینہ یا تاریخی ثبوت کے فقد ان کے علاوہ خود صدر آیت اس مفہوم کی تائیز نہیں کرتی۔ کیونکہ ارشاد ہے: اکہلت لکھ دید کھ واتمہت علیکھ نعمتی" دین کمل کردیا اور اپنی ساری نعمتیں تمام کردیں یعنی اب اسلام سے متعلق کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی سب پچھ بیان کیا جاچکا ہے۔ جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام کے بہت سے احکام فتح کمہ کے بعد نازل ہوئے ہیں۔ یہ بات" اتمہت علیکھ نعمتی "سے میل نہیں کھاتی جب یہ کہا جاتا ہے کہ میں نے بید مکان کمل کردیا تو بہر حال اس سے مراد صورام کان نہیں ہے۔ بہت ہی آئین مجملہ ان کے پور اسورہ مائدہ جوانفاق سے کافی مفصل اور طویل ہے اور اس میں خاصے احکام بیان کئے گئے ہیں، فتح کمہ کے بعد نازل ہوا ہے۔ اور بیآیت جوخود سورہ مائدہ کا جزو ہے گئے ہیں، فتح کمہ کے بعد نازل ہوا ہے۔ اور نیآیت فتح کمہ کے اواخر میں نازل ہوا ہے۔ اگر کہا جائے کہ صرف بیآیت فتح کمہ کے روز نازل ہوئی۔ چربھی اتمام نعمت سے میل نہیں کھاتی۔

اس آیت میں" الیوم" کے روز فتح کمہ" قرار دیئے جانے پرایک اعتراض اور بھی ہے۔ وہ بیہ ہے کہ آیت کہہ رہی ہے: المیو هریئس الذین کفروا من دین کھر" آج کا فرین تمہارے دین سے مایوں ہو گئے۔ یعنی اب وہ تمہارے دین پرمسلط حاصل کرنے سے مایوں ہو گئے۔ سوال بیہ ہے کہ کیا فتح کمہ کے روز ایسا ہی ہوا؟ بیر سیح ہے کہ اسلام کی اس کا میا بی نے کفار پر بہت گہرا اثر ڈالالیکن حقیقتاً کیاوہ ایسا ہی روز تھا کہ کفاراس دین کے نابود کرنے کے سلسلہ میں بالکل مایوں ہو گئے؟ ہرگزنہیں۔

س- امیرالمونین کے ذریعہ منی میں سور ہُ برائت کی تبلیغ کا دن: بیددن بھی تاریخ اسلام کا بہت اہم دن مانا جا تا ہے اور مفسرین نے احتمال ظاہر کیا یہاں" الیوم" سے مراد منی میں امیرالمونین کے ذریعہ سور ہُ برائت کی قرا ۴ ت و تبلیغ کادن ہے۔ بیوا قعہ ہجرت کے نویں سال کاظہور میں آیا۔ فتح مکہ ایک فوجی ونظامی فتح تھی جتی اس فتح سے اسلام کی معنوی قوت بھی خاصی محکم ہو گئے تھی۔

لیکن ابھی پیغیبر گفارہ کے ساتھ سلے کے طے شدہ معاہدہ کی شرطوں کے تحت زندگی گزارر ہے تھے۔اس بنا پروہ بھی خانہ کعبہ کے طواف اور مکہ میں زندگی کا حق رکھتے تھے ساتھ ہی انھیں جج کے مراسم میں شریک ہوئے۔مسلمانوں نے اسلامی دستور کے مطابق جج ادا کیااور کفارا پنے طور پر جج کے مراسم انجام دیتے رہے۔ ہجرت کے نویں سال سورہ برائت نازل ہوا۔اور طے ہوا کہ امیر المونین شمنی میں عام ججمع کے سامنے اس سورہ کی قرائت کریں کہا ب مشرکین کو جج میں شرکت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔اور بیعبادت صرف مسلمانوں سے خصوص ہے اور بس۔

یہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ پغیبرا کرم نے پہلے ابو بمرکوا میر الحاج بنا کرمکہ کی جانب روانہ کیا۔لیکن وہ ابھی راستہ میں تھا کہ آ بت نازل ہوئی۔" اب بیر کہ ابو بکر وار ہ برائت بھی اپنے ہمراہ لے گئے تھے یا اس وقت تک سرے سے سور ہ برائت نازل ہی نہیں ہوا تھا اوروہ صرف امیر الحاج بنا کر بھیج گئے تھے۔" اس میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔لیکن بہر حال شیعہ وسی سب کا اس پر انفاق ہے اور اسے فضائل علی کا برز و شار کرتے ہیں ، کہ پغیبرا کرم نے امیر المونیین کوا پے مخصوص مرکب کے ذریعہ روانہ کیا اور ان سے فر ما یا کہ جا کور مجھے پر وہی بازل ہوئی ہے کہ اس کولوگ کے درمیان یا میں خود پڑھوں یا وہ جو مجھ سے ہو۔امیر المونین گئے اور راستہ میں ابو بکر سے ملاقات کی۔واقعہ یول نقل کیا جا تا ہے کہ ابو بکر خیمہ میں بیٹھے تھے کہ پغیبر کے فوق سے ہو۔امیر المونین گئے اور راستہ میں ابو بکر سے کہنے گئے کہ کوئی اہم خبر ہے۔دریافت کی آواز ہے۔ یہ یہاں کیسے آیا؟ ناگاہ انہوں نے دیکھا کہ علی تشریف لائے ہیں۔بہت رنجیدہ ہوئے۔ سمجھ گئے کہ کوئی اہم خبر ہے۔دریافت کیا،کیا کوئی بات ہوگئ ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ یہاں پر اختلاف ہے۔اہل سنت کہ تھی ہیں علی گئے کہ کوئی اہم خبر ہے۔دریافت کی تلاوت فرمائی ۔ابو بکر نے بھی اپنا سفر جاری رکھا ہی یہ منصب وذ مہداری آپ کے ہاتھ میں نہریں گئی شدہ اور انہوں نے وارہ برائت کی تلاوت فرمائی۔ابو بکر نے بھی اپنا سفر جاری رکھا ہی یہ منصب وذ مہداری آپ کے ہاتھ میں نہریں گئی شدہ شیعہ اور بہت سے اہل سنت کا عقیدہ ، جیسا کہ تغیبر المیں ہی منصب وذ مہداری آپ کے ہاتھ میں نہریں گئی خدمت میں تم رہے خلاف کوئی چنز نازل ہوئی ہے؟ کہ ابو بکر وہاں سے واپس آ کے اور پنج بھی گئی خدمت میں آپ کہ در رافت کہا کہ مارسول اللہ کیا اس وہ میں میں میں میں ہیں جو کوئی چنز نازل ہوئی ہے؟ کہ ابو بکر وہاں ہوں آپ کے در مانت کیا کہ مارسول اللہ کیا اس وہ میں میں میں جو خلاف کوئی چنز نازل ہوئی ہے؟ کہ وہم ابن ہیں آپ کے در مانا نہیں۔

سورہ برائت کے اعلان کا دن بھی مسلمانوں کے لئے بڑاعظیم دن تھا۔اس روزیداعلان ہوا کہ آج سے کفارومشر کین جج کے مراسم میں شریک نہیں ہوسکتے ،حرم کی سرز مین صرف مسلمانوں سے مخصوص ہے۔مشرکین سمجھ گئے کہ اب شرک کی حالت میں ازندگی نہیں گزار سکتے۔اسلام شرک کو برداشت نہیں کرسکتا۔اسے یہودیت ،عیسائیت اور مجوسیت جیسے اسیان کے ساتھ تو معاشر تی زندگی قبول ہے لیکن شرک کے ساتھ زندگی کسی صورت برداشت نہیں۔ چنانچہ اس روز کی اہمیت کود یکھتے ہوئے یہ کہا گیا کہ شاید یہاں" الیوم" سے مرادیہی روز ہو۔

اس کا جواب یوں دیا گیا کہ بیہ بات:" اتمہت علیکھ نعمتی " میں نے اپنی نعمتیں تم پرتمام کر دیں اور دین کی عمارت اتمام کو پہنچ گئی ، کے ساتھ کسی طرح میل نہیں کھاتی ، کیونکہ بہت سے تم احکام اس روز کے بعد بھی نازل ہوئے ہیں۔ بیروز بہر حال پیغمبرگی زندگی کے آخری دنوں میں سے ہونا چاہئے کہ جس کے بعد کوئی تھم یا قانون نازل نہوا ہو۔ امامت ورهبري

جوافراد" الیوم" سے فلاں روز مراد لیتے ہیں ان کے پاس اپنی بات کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یعنی خصرف تاریخ اس کی تائیز نہیں کرتی ، بلکہ قر ائن سے بھی ان کی بات چاہت نہیں ہوتی۔

### شيعول كابيان:

یہاں شیعہ ایک بات کہتے ہیں اور اس کا دعویٰ کرتے ہین کہ آیات کے مضمون سے بھی اس کی تا ئید ہوتی ہے اور تاریخ سے بھی ۔للہذااس پر دونوعیت سے بحث ہونی چاہئے ۔ایک مید کہ آیات کا مضمون اس کی تا ئید کر تاہے ۔اور دوسرے تاریخ بھی اس کی مؤید ہے۔

ا۔تاری کے آئینہ میں: بیتاری کا بڑائی تفصیلی مسئلہ ہے۔ زیادہ ترکتا ہیں جواس موضوع پرکھی گئی ہیں ان میں اکثر و بیشتر
اس پرانحصار کیا گیا ہے کہ تاری وصدیث کی روثنی میں بیثا بت کریں کہ آیت: "اَلْیَوْ مَدیمِیسَ الَّذِیْنِیْ کَفَوُوْا مِنْ دِیْنِیْکُمْ فَلَا
تَخْشَوْ هُمْ وَالْحُشَوْنِ اللّٰ الْکِیوْ مَر اَکْمُلُتُ کُمُمْ دِیْنِیْکُمْ وَالْمُمُمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِیْ وَرَضِیْتُ کُکُمُ الْاِسُلَامَ دِیْنَا کُمْ وَالْمُمُمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِیْ وَرَضِیْتُ کُمُمُ الْاِسُلَامَ دِیْنَا اللّٰ مَدیمُ مِیں نازل ہوئی ہے۔ کتاب الغدیر "نے ای بات کو ثابت کیا ہے۔ حدیث کی کتابوں کے علاوہ ،مؤرخین کا نقط نگاہ بھی بہی ہے۔ اسلام کی قدیم ترین ،عمومی اور معتبرترین تاری کی کتاب " تاریخ یعقوبی " ہے جے شیعہ وسی دونوں معتبر جانتے ہیں۔ مرحوم ڈاکٹر آتی نے کتاب کیدونوں جلدوں کا (فاری میں ) ترجمہ کیا ہے۔ کتاب بہت ہی منتقن وصحکم ہے۔ اور تیسری صدی ہجری کے اوائل میں غالبا عہد مامون کے بعدمتوکل کے زمانہ میں کھی گئی ہے۔ یہ کتاب ہو فقط تاریخ کی کتاب ہے اور حدیث سے اس کا تعلق نہیں ہی ہیں بیت کی کتاب ہوں میں سے ایک ہے جس میں غدیر ٹم کا واقعہ لکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اہل سنت کی کھی ہوئی دوسری کتابیں بھی ہیں جوفوں نے غدیر کے واقعہ کو کھا ہے۔ اس کے علاوہ اہل سنت کی کھی ہوئی دوسری کتابیں بھی ہیں جوفوں نے غدیر کے واقعہ کو کھا ہے۔

روایت یوں ہے کہ پیغبراسلام مجھ الوداع (۱) جھ الوداع ، پیغبرگی آخر عمر میں آپ کی وفات کے دوماہ پہلے کا جج تھا۔ پیغبر اکرم کی وفات ۲۸ صفر یا اہل سنت کے مطابق ۱۲ رہے الاول کوواقع ہوئی۔ حضرت (ص) ۱۸ ذی الحجب وغدیر خم پہنچ۔ غدیر کا واقعہ شیعوں کے مطابق وفات پیغبراسلام سے دوماہ دس روز قبل اور اہل سنت کے مطابق دوماہ چیبیں روز پہلے پیش آیا ہے۔ واپس ہوتے ہوئے جب غدیر خم پہنچ ، "جو جحفہ "کے (۱) شاید آپ میں سے بعض حضرات جحفہ گئے ہوں۔ جمھے اپنے دوسرے سفر جج میں جحفہ جوئے جب غدیر خم پہنچ ،" جو جحفہ "کے (۱) شاید آپ میں تاخیر ہوئی اور میں جج کے بعد گیا۔ یہاں سے ہم جدہ گئے اس جگہ فتو وَں میں اختلاف ہے کہ جدہ سے احرام باندھا جاسکتا ہے یا نہیں۔ یہانحلوف ہی حقیقاً فتوائی اختلاف نہیں ہے بلکہ جغرافیائی ہے کیونکہ وہ جگہ جو اختلاف ہوں ایک میقات کے مقابل ہو وہاں سے احرام باندھا جاسکتا ہے۔ ایک جغرافیدان جوعرب کے جغرافید سے بخو بی واقف ہوشاید جسہ کے کسی ایک میقات کے مقابل ہو نے یا نہ ہونے کی دقیق طور سے تعیین کرسکتا ہے۔ ہم نے خود بھی پہلے مل نہیں کیا ،کیان بعد میں مکہ اور مدینہ میں عرب کا نقشہ دیکھنے کے بعد بینظر آتا ہے کہ جدہ بھی بعض میقاتوں کے روبر و آتا ہے۔ شرط بیہ ہے کہ وہ نقشہ درست رہا ہو۔ اور مدینہ میں عرب کا نقشہ دیکھنے کے بعد بینظر آتا ہے کہ جدہ جمی بھی بھی بھی میں می اور میں بہائے میں بھر ہے کہ وہ نقشہ درست رہا ہو۔

اگر ہم اس کے تاریخی پہلو پر بحث کرنا چاہیں توشیعہ وسنی اور خاص طور سے اہل سنت کی ایک ایک کتاب کا تحقیقی جائزہ ا لینا ہو گا جنھوں نے اس واقعہ کونقل کیا ہے۔ان چیزوں کا کتاب" الغدیر" یا اس کے جیسی دوسری کتابوں میں جائزہ لیا گیا ہے۔ ابھی چند سال پہلے کا نوں نشر حقائق " مشہد سے غدیر کے موضوع پر ایک مختصر اور جامع کتاب شائع ہوئی ہے جس کا مطالعہ افادیت سے خالی نہیں ہے۔

شیعہ، تاریخی حیثیت سے ایک استدلال بیر تے ہیں کہ جب آیت:الیو ہر اکملت لکھ دین کھر" سے لفظی طور پر بیرظا ہرنہیں ہوتا کہ" الیوم" سے مراد کون ساروز ہے تو اس آیت کی تاریخ وشان نزول کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ نتیجہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک، دویا دس نہیں بلکہ متو اتر طور پر روایات بیربیان کرتی ہیں کہ بیآیت غدیر کے روز نازل ہوئی ہے جب پیغیمرا کرم نے علی کو اپنا جانشین مقرر فرمایا تھا۔

۲-آیت میں موجود قرائن کی روشی میں: لیکن ہم بید یکھنا چاہتے ہیں کہ کیا آیت میں موجودہ قرائن بھی ان نکات کی تائید کرتے ہیں جن کی مؤید تاریخ ہے؟ آیت بیہے:الیو هریڈس الذین کفروا من دیدنگھ" آج یا (اس روز) کفارتمہارے دین سے مایوس ہوگئے ۔ اسے ہم قرآن کی ان آیات کا ضمیمہ قرار دیتے ہیں ،تم کو تمہارے دین سے منحرف کردینا چاہتے ہیں اور تمہارے دین کے خلاف سازش کررہے ہیں ۔تم کو تمہارے دین سے منحرف کردینا چاہتے ہیں اور تمہارے دین کے خلاف اقدامات میں مصروف ہیں ۔اس کوشش میں اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں شامل ہیں: ود گذید من اہل الکتاب لو یر دیونکھ من بعدا بھانکھ کفاراً حسداً من عندانفسھھ" (۱) سورہ بقرہ آیت/۱۰۹ (یعنی بہت سے اہل کتاب

تمہارے ایمان پر حسد کرتے ہوئے اس بات کے خواہشند ہیں کہ تہیں دوبارہ (ایمان سے) کفر کی دنیا میں گئی لے جائیں) چنانچہ ایک طرف خدا قرآنی آیات کے ذریعہ ظاہر کررہا ہے کہ کفار تمہارا دین مٹانے کے دریے ہیں اور دوسری طرف اس آیت میں فرما تا ہے ۔ الیکن اب آج سے جفار مایوں ہوگئے" آج سے وہ تمہارا دین مٹان کے دلا نے کوئی اقدام نہیں گئے۔ فلا تخشو ھے اب ان کی طرف سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے" واخشون" مجھ سے ڈرو ۔ یونی آج کے بعد سے تمہارا دین مٹتار ہے ، ضعیف ہوجائے یو جو بھی تمہیں بیش آئے ، بس نجھ سے ڈرو ۔ یعنی آج کے بعد سے تمہارا دین مٹتار ہے ، ضعیف ہوجائے یو جو بھی تمہیں بیش آئے ، بس مجھ سے ڈرو ۔ یعنی آج کے بعد سے تمہارا دین مٹتار ہے ، ضعیف ہوجائے یو جو بھی تمہیں بیش آئے ، بس مجھ سے ڈرو ۔ یعنی آج کے بعد سے تمہارا دین مٹتار ہے ، ضعیف ہوجائے یو جو بھی تمہیں بیش آئے ، بس مجھ سے ڈرو ۔ یعنی آج کی بعد کی کیا ہیں؟ کیا خداخودا سے دین کا دشن ہے ؟ نہیں ۔ اسے مختصر سے جملہ کا مفہوم وہ ہی جب کس کے دور کے دور سے کہ دور کے دور سے بھی کیا ہیں ؟ کیا خداخودا سے خودم کردینے کے سلسلہ میں ایک بنیادی اصول کے طور پر ذکر ہوا ہے ۔ ارشاد ہوتا ہے ؛" ای الله لا یعنی میں ہوا میں ہوا میا بانیف سے ہو ان انہاں قرار نہیں دیتے بعنی جب لوگ خودا ہے ہاتھوں سے اس فعت کو دائل کردینا چاہیں اور اس کی بے قدر دی کر دور کر دیتا ہے ۔ بیتانوں دراصل قرآن کا ایک بنیادی واساسی قانوں ہے ۔ بیتانوں در رکر دیتا ہے ۔ بیتانوں دراصل قرآن کا ایک بنیادی واساسی قانوں ہے ۔ تو فدا بھی اس سے دہ فعت دور کردیتا ہے ۔ بیتانوں دراصل قرآن کا ایک بنیادی واساسی قانوں ہے ۔ تو فدا بھی اس سے دہ فعت دور کردیتا ہے ۔ بیتانوں دراصل قرآن کا ایک بنیادی واساسی قانوں ہے ۔

### محكمات ومتشابهات:

زیر بحث آیت کود کیھتے ہوئے ایک بات جو بہت سے موارد میں پیش آئی ہے عرض کردینا ضروری ہے اور وہ یہ کہ قرآن کی بعض آیتیں بعض دوسری آیتوں کی تفسیر کرتی ہیں: "المقرآن یفستر بعضہ بعضاً " قرآن آیک کھی ہوئی اور دوشن کتاب ہے۔ خود بھی اور قام رو آشکار کرنے والی بھی ،خود قرآن کہتا ہے کہ مجھ میں دوطرح کی آئییں موجود ہیں ،محکمات اور متثابہات آیات محکمات کوقرآن "ام الکتاب" کانام دیتا ہے۔ جوایک عجیب تعبیر ہے: ھو الذی انزل علیك منہ آیات ھے کہات ھی امر الکتاب واخر متشابہات " مثابہ آیت الی آئیت ہے جس کے مفہوم کوئی اعتبار سے معنی پہنائے جاسکتے ہیں۔ آئیت کی مفہوم کوئی اعتبار سے معنی پہنائے جاسکتے ہیں۔ آئیت کی مفہوم اور معنی نطابہ آیت الی کوئی آیت الی ہوجس کے چند معنی نطانہ ہوں تو ہمیں خوداس متثابہ آیات کی مدرسے معنی پہنائے جاسکتے ہیں۔ اگر قرآن کی کوئی آیت الی ہوجس کے چند معنی نظانہ ہوں تو ہمیں خوداس کے معنی بیان کرنے اور شرح کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس کی ایک ہی صورت ہے۔ وہ بیہ ہے کہ اس آیت کو جھنے کے لئے قرآن کی طرف جوع کرنا ہوگا اور اس کی تمام آیات کی روشنی میں ہی اس آیت کامفہوم شجھا جاسکے گا۔ متثابہ آیت کا مطلب بینیں ہے کہ وہ کوئی آیت کا مطلب بینی ہے کہ اس آیت کو محکلے دومرے سے بیاس میں جو نظلیں استعال کی گئی ہیں اس کے معنی ہم نہیں جانتے بلکہ الی آئیت کا مطلب بینی ہے کہ اس کے ایک دومرے سے بیان رہن معنی بیان کئے واسکتے ہیں۔ قریب اور فتا ہوں کے کہ اس کے ایک دومرے سے قریب اور فتا ہوں کئی کہ بیان کئے واسکتے ہیں۔ قریب اور فتا ہوں کہ کہ اس کے واسکتے ہیں۔

مثلاً قرآن کریم میں پروردگارعالم کی مثیت مطلقہ ہے متعلق آیتیں ہیں جوظا ہر کرتی ہیں کہ تمام چیزیں مثیت اللی کے تحت ہیں۔اس میں کوئی استثناء نہیں ہے۔ منجملہ ان میں سے بیر آیت ہے جواس بنا پر متشابہ ہے: قل اللّه ہدر مالك المهلك تؤتى المهلك من تشاء و تنزع المهلك همیں تشاء و تعزّمن تشاء تذلّ من تشاء بیداك الحیر انك علی كل شئی قدریر" (۱) سورهُ آل عمران، آیت/۲۷

(اباس سے زیادہ محکم وبالاتر تا کیڈئیس ہوسکتی) یعنی کہو کہ اسے میر سے خدا! تمام ملکوں اورتمام تو توں کا اصل ما لک تو ہے جیسے چاہتا ہے تو ملک عطا کرتا ہے اور جس سے چھینا چاہتا ہے تو چھینتا ہے جسے عزت دیتا ہے تو بخشا ہے اور جسے ذکیل کرتا ہے تو ذکیل کرتا ہے۔ کرتا ہے۔ خیر و بحلائی صرف اور صرف تیر ہے ہاتھ میں ہے اور تو ہر شئے ہیں تادر ہے۔ " بیآیت اس اعتبار سے متثابہ ہے کہ اس کے گئ طرح سے معنی کئے جاسکتے ہیں۔ ابتمالاً بیآیت اتناہی کہتی ہے کہ ہرشی مشیت اللی میں ہے اور یہ بات دوطرح سے ممکن ہے ایک بیک مشیت اللی میں کوئی چیز کسی شی کے لئے شرطنہیں ہے ، جبیا کہ بعض لوگوں سے اسی طور پر غلط نتیجہ اف کہا ہے اور کہا ہے کہ ممکن ہے وہ تمام مشیت اللی میں کوئی چیز کی گئے تر طنہیں ہے ، جبیا کہ بعض لوگوں سے اسی طور پر غلط نتیجہ اف کہا ہے اور کہا ہے کہ ممکن ہے وہ تمام حالات و شرا کط پیدا ہوں لیکن اس کا نتیجہ عزت کی صورت میں سامنے آئے! و نیا وآخرت کی سعادت و ہجی ممکن ہے کہذا سے دارت ہے تی میں سامنے آئے! و نیا وآخرت کی سعادت و بیک بنتی ہیں کوئی شے کسی چیز کے لئے شرطنہیں ہے کوئکہ تمام چیز مشیت اللی سیاب یا بخیر کسی تی جیز کے لئے شرطنہیں ہے کوئکہ تمام کی بنتی ہیں کوئی شوم کو بلا سب یا بخیر کسی وہ کو بلا کسی مقد مہ کے دنیا میں عزت و شرط کے اعلی علیہ بیا کسی سبب یا بخیر کسی ہے کہ کہتے ہیں کہا تو ہو گئا کہ میں اگر (معاذ اللہ ) پنجیم اسلام می جہنم میں چلے جا نمیں اور ابوجہل جنت میں بھے و یہا کئیں اور ابوجہل جنت میں بھے و یا جائے کے ویکہ خدا نے کہا ہے کہ سب پچھندا کی مشیت کے تو شام کے کہتے ہیں کہاں میں کوئی مضا کہ تنہیں اگر (معاذ اللہ ) پخیم اسلام می جہنم میں چلے جائیں اور ابوجہل جنت میں بھے و یا جائے کے ویکہ خدا نے کہا ہوئی کہ کہ سب بھے خائل کوئل جنت میں بھے و کہا کئیں اور ابوجہل جنت میں بھے و یا جائے کے ویکہ خدا ا

لیکن پر آ بت سے مفہوم و مطلب نکا لئے کا ایک غلطانداز ہے۔ آ بیت صرف اتنا کہدہی ہے کہ سب بچھ مشیت الہی میں ہے ۔ بینہیں بیان کرتی کہ مشیت کسی طرح کا رفر ما ہوتی ہے، اور نہ بدیبان کرتی ہے کہ سعادت و شقاوت اور عزت و ذلت و غیرہ کے سلسلہ میں مشیت الہی کیا عمل کرتی ہے۔ لہٰذا اس آ بت سے کئ معنی مراد لئے جاسکتے ہیں لیکن جب ہم قر آن کی دوسری آ بت کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہ محکم یا" ام الکتاب" کی حیثیت سے اس آ بت کی تفییر کرتی نظر آتی ہیں۔ مثال کے طور پر بیر آ بت بالکل ساف لفظوں میں ہم تی ہے: " ذالک بان اللہ لم یک مغیر آ نعمۂ انعماعلی قوم حتی یغیر وا ما باشھم" (۱) سور وَ انفعال / ۵۳ () یا بیر آ بت جو ایک حیثیت سے عمومیت رکھتی ہے: ان اللہ لایغیر ما بقوم حتی یغیر وا ما باشھم" (۲) سور وَ رعد / اا () ان دونوں آ بیوں میں سے ہرا یک جو بات رکھتی ہے، وہ دوسری میں نہیں پائی جاتی ۔ دوسری آ بت بیہ ہی ہے: کہ خداوند عالم اس وقت تک سی قوم سے اس کی کوئی چرنہیں لیتا جب تک وہ خود سے اس چیز کوسلب نہ کرلیں جو ان کے درمیان موجود ہے۔ بیر آ بت عمومیت رکھتی ہے یعنی خداوند عالم کسی بھی قوم سے اس کی کوئی چرنہیں لیتا جب تک

امامت ورهبري

نعمت سلب نہیں کر تا اور انھیں بر بختی میں مبتلا نہیں کر تا جب تک وہ خود اپنے آپ کو بدل نہ دیں۔ ای طرح بد بخت قوم سے اس کی بد بختی ور خیس کر تا جب تک وہ خود اپنے حالات نہ بدلیں جبکہ کہلی آیت میں فقط نعمتوں کا تذکرہ ہے، بد بختی کا کوئی ذکر نہیں ہے ہاں اس میں ایک مختہ کا اضافہ ہے، اور وہ بیہ ہے کہ ارشاد ہوتا ہے: " ذا لک بالنّ اللّه لم یک مغیراً " بیاس سبب سے کہ خدا الیا نہیں ہے یا نہیں رہا ہے، حبیبا کہ وہ قر آن میں فرما تا ہے: ما کان اللّه، خدا الیا نہیں رہا ہے۔ یعنی اس کو الوہیت اسے تبول نہیں کرتی کہ وہ کسی قوم سے بلا کسی قوم سے بلا سبب کوئی سلب کرلے مشیت پر وردگار بلا وجہ اور عبث کار فرما ہوا ور کسی ہے کوکسی چیز کے لئے شرط قر ار نہ دے بیوہ فکر ہے جو انہیں کہ خول کی حکمت و کمال اور اس کی الوہیت کے سراسر خلاف ہے۔ چنا نچہ مذکورہ دونوں آیتیں اس آیت کے لئے مادر قر ار پا تھیں جفوں نے اس کی تفسیر کردی ۔ مشیت سے متعلق آیتیں بس اتنا بتاتی ہیں کہ تمام چیزیں خدا کے اختیار میں ہیں ۔ اور بیدونوں آیتیں بیا کہ مناسب بنا ہی تفسیر کہ دی اس کے سامل کردی ۔ مشیت خدا دنیا میں اس طرح اور اس قانون کے تحت کار فرما ہوتی ہے ۔ معلوم ہوا کہ بیہ مطلب قر آن کا بہت ہی مناسب بنیا دی اور اصلی مطلب ہے اور بہت ہی آئی رکھیں گے ۔ اور اگر ہماری نعمت کا شکر بے الاؤ گے یعنی اس سے جے فائدہ علی مطلب ہے اور بہت ہی آئی رکھیں گے ۔ اور اگر ہماری نعمت کا شکر بے الاؤ گے یعنی اس سے جے فائدہ کر لیں گے۔

ال اعتبارے الیوه یئس الذین کفروا من دینکه فلا تخشوهه واخشون" کا مطلب بیہ کہ اب کفار، اسلامی معاشرہ سے بہر (تمہارے دین کوفنا کرنے سے ) مایوس ہوگئے۔ اب دنیائے اسلام کوان کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اب مجھ سے ڈرویعنی اے مسلمانو! اب خودا پنے آپ سے ڈرو۔ اب آج کے بعد سے اگر کوئی خطرہ ہوگا تو یہ ہوگا کہ تم لوگ نعمت اسلام کے سلسلہ میں بدئل ہوجا وَاور کفران فعت کرنے لگو، اس دنیا سے جو فائدہ اٹھانا چاہے ندا ٹھا وَنتیف میں ہمارا یہ قانون تمہارے سلسلہ میں بھی جاری ہو: ان الله لا یعیبر ما بقوم حتیٰ یعیبروا ما بانفسهم "آج کے دن سے اسلامی معاشرہ کوکوئی باہری خطرہ نہیں رہ گیا۔ اب جو بھی خطرہ ہے، داخلی خطرہ ہے۔

#### سوال وجواب:

سوال: جیسا کہ آپ نے فرمایا، ہماراعقیدہ ہے کہ امام دین و دنیا دونوں کا پیشوا ہوتا ہے۔ اور بیہ منصب مذکورہ دلائل سے حضرت امیر المونین علی کی ذات سے مخصوص ہے۔ پھر قتل عثمان کے بعد جب لوگ آپ کی بیعت کرنے آئے تو آپ نے تامل کیوں فرمایا؟ بیکوئی تامل کی جگذابیں تھی۔ اسے تو آپ کوخود بخو د قبول کرنا چاہئے تھا۔

جواب: جناب کاییسوال" خلافت وولایت" نام کی کتاب میں جو کچھ عرصہ پہلے شالع ہوئی ہے اٹھایا گیا ہے۔اس کا جواب خود حضرت علیؓ کے ارشاد سے ظاہر ہے۔ جب لوگ آپ کے پاس بیعت کے لئے آئے تو آپ نے فرمایا: دعونی التبهتوا غیری فاقاً مستقبلون امراً وجو 8 والوان" (۱) نیج البلاغہ، فیضی الاسلام خطبہ ۹۱ مجھے چپوڑ دوکسی اور کے پاس جاؤ کیونکہ بڑے ہی امات در ہبری

ساہ و تاریک حوادث ہمیں درپیش ہیں (عجیب وغریب تعبیر فرمائی ہے) مجھے ایساامر درپیش ہے ت سکے گئی چہرے ہیں یعنی ایک صورت سے استے استیں کیا جاسکتا بلکہ اس کے لئے مختلف صور تیں اختیار کرنی ہوں گی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں: انّ الآفاق قد افامت والبحقة قدن تذکّرت ۔ "مختصریہے کہ پیغیمرا کرم جوروثن و واضح راہ معین فرما گئے تھے وہ راہ اب انجانی ہوگئی ہے۔ فضا ابر آلود ہو چکی ہے۔" اور آخر میں فرماتے ہیں اگر میں تم پر حکومت کروں گا تو: کت بکھ مااعلمہ" اس روش پر حکومت کروں گا جو میں جانتا ہوں تمہاری دلخواہ حکومت نہیں کروں گا۔

اں بات سے پۃ چلتا ہے کہ امیر المونین ٹے یہ بات جو تاریخی حیثیت سے بھی پورے طور سے قطعی و سلّم ہے ، اچھی طرح درک کر لی تھی کہ پیغیبر کی رحلت کے بعد کے عہد اور آج کے زمانہ مین زمین اور آسان کا فرق ہو چکا ہے یعنی حالات بڑی ہی عجیب و غریب حد تک تبدیل اور خراب ہو چکے ہیں ، اور یہ جملہ امام نے کامل طور پر اتمام جحت کے لئے فرمایا ہے ، کیونکہ بیعت کا مطلب ان لوگوں سے پیروی کرنے کا عہد لیتا ہے ، بیعت کا مطلب نیمیں ہے کہ اگرتم لوگ بیعت نہیں کرو گے تو میری خلافت باطل ہوجائے گی۔ بلکہ بیعت یہ کہ کوگ اس بات کا قول دیتے ہیں کہ آپ جو کمل انجام دیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔

یہ بات تمام شیعہ اور اہل سنت موڑھین نے لکھی ہے کہ عمر کے بعد شور کی اجو قضیہ پڑتی آیا ، اس شور کی کے چھافراد مل سے ایک علیٰ بھی سے ، ۔ اس بیس تین افراد دوسر سے تین افراد کے حق میں الحدہ ہو گئے ۔ باتی بچے تین افرادان تین افراد مین سے عندالرحمان بن عوف نے خوت میں علاحدہ ہو گئے ۔ باتی بچے تین افرادان تین افراد مین سے عندالرحمان بن عوف نے نے خود کو میدان ہی سے الگ کرلیا۔ دو شخص باتی بچے علیٰ اور عثان (اور اس ایثار کے عوش) انتخاب کی کلید عبدالرحمان بن عوف نے نے خود کو میدان ہی سے الگ کرلیا۔ دو شخص باتی بچے علیٰ اور عثان (اور اس ایثار کے عوش) انتخاب کی کلید عبدالرحمان بن عوف کے ہاتھ میں آگئی کہ وہ جے منتخب کریں وہی خلیفہ ہے۔ وہ پہلے امیرالمونین ٹے پاس آئے اور کہا میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے ہاتھ میں آگئی کہ وہ جے منتخب کریں وہی خلیفہ ہے۔ وہ پہلے امیرالمونین ٹے پاس آئے اور کہا میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لئے آبادہ ہوں لیکن ایک شرط ہے کہ آپ کتاب خدا ، سنت رسول اور سیرت شیخین کے مطابق عمل کریں گے۔ آپ نے فرمایا میں بیعت سے لئے بھی شرط رکھی ۔ انہوں نے کتاب خدا ، سنت رسول اور سیرت شیخین پڑمل کی شرط قبول کرلیا۔ جبکہ بقول آتا ہی جہ تھی بہت بچھ می بہت بچھ میں ہی پونک ہی سیرت شیخین کی کی سیرت سے تھی بہت بچھ می بہت بچھ میں ہی پڑی ہے جبکہ امیرالمونین آس کے تقت میں بھی پڑی ہے جبکہ امیرالمونین آس کے تقت میں بہت بچھ می کہ نے بچہ امیرالمونین آس کے تقت میں بو پچا ہے جبکہ امیرالمونین آس کے تقت میں بو پچا ہے جبکہ امیرالمونین آس کے تقت میں بی پڑی ہے جبکہ امیرالمونین آس کے تقت میں اس کے تقت میں بی پڑی ہے جبکہ امیرالمونین آس کے تقت میں بی پڑی ہے جبکہ امیرالمونین آس کے تقت میں بھی بی بی بی بی بی بیت کے تقت اس کی سیات کے تقال کے تقت اس کی بیاں کے تو بیاں کی سیات کے تقال کے تو اس کے تو کہ کو تو کہ کہ کہ کہ امیرالمونین آس کے تقت کی سیات کی اس کے تو

پرمجبور ہوتے جبکہ آپ اس عمل پراپن مہر ثبت کرنائہیں چاہتے تھے۔ساتھ ہی جھوٹا دعدہ بھی نہیں کرنا چاہتے تھے کہ آج کہ دیں کہ ہاں میں عمل کروں گااورکل اس سے مکر جائیں۔ یہی وجبھی کہ آپ نے صاف افکار کر دیا۔

بنابرایں جب علی ، عمر کے بعد سیرت شیخین پر ممل کرنے کوآ مادہ نہیں تھے جبکہ سیرت پیغیبر سے ان کے انحرافات بہت کم تھے (تو ظاہری می بات ہے کہ ) عثمان کے بعد جب حالات ایک دم خراب ہو چکے تھے اور خود حضرت کے بقول اسلام کا اندوھناک مستقبل کئی رخ سے سامنے آرہا تھا۔ مزید یہ کہ سلمان بھی یہی چاہتے تھے کہ وہ جس طرح چاہتے ہیں علی اس طرح حکومت کریں ، ایسی صورت میں آپ نے صاف طور پر واضح کر دینا ضروری سمجھا کہ اگر میں حکومت کی باگ ڈورا پنے ہاتھ میں لوں گا تو جس طرح میں مناسب سمجھوں گا ممل کروں گا نہ یہ کہ جس طرح تم چاہتے ہو چنا نچہ آپ ان لفظوں میں حکومت سے انکار نہیں فر مارہے تھے بلکہ آپ مکمل طور سے اتمام ججت کردینا چاہتے تھے۔

سوال: ہم دیکھتے ہیں کہ خود قرآن میں اتحاد کے سلسلہ میں بہت تا کیدگی گئی ہے لہذا مسئلہ وامامت اور جانشینی امیر المومنین کی اہمیت کے پیش نظریہ سوال اٹھتا ہے کہ اس کا ذکر صاف لفظوں میں قرآن میں کیوں نہ کر دیا گیا اور خود پیغیمراسلام نے متعدد مواقع پر اس موضوع کو کیوں بیان نہیں فرمایا؟

یہی صورت حال قر آن مجید میں ہے۔قر آن میں بھی اس مسلہ کوایک، دونہیں بلکہ متعدد جگہوں پر ذکر کیا گیا ہے۔صرف سوال اتناسا ہے اورانفاق سے بیسوال بھی کتاب" خلافت وولایت" میں اٹھا یا گیا ہے کہ قر آن میں سید ھے سیدھے نام کا ذکر کیوں نہیں کردیا گیا؟ چونکہ ہم تحریف قر آن کے قائل نہیں ہیں اور ہمارے عقیدہ کے مطابق کوئی چیز قر آن میں کم یازیا دہنیں ہوئی ہے لہذا ہے طے ہے کہ کہیں بھی علیٰ کانا مصراحت کے ساتھ ذخرنہیں ہوا ہے۔

یہاں اس مسئلہ کودورُخ سے بیان کیا جاتا ہے۔ایک تواس کتاب" خلافت وولایت" میں جناب محمد تقی شریعتی نے اس کی

بڑے اچھے انداز میں وضاحت کی ہے قرآن ایک مخصوص طرز وروش رکھتا ہے اور وہ یہ کہ موضوعات کو ہمیشہ ایک اصل کے طور پر بیان کرتا ہے انفرادی و شخصی صورت میں ذکر نہیں کرتا اور یہ بذات خود قرآن کا ایک امتیاز ہے۔ مثلاً:"الدو هرا کہ لمت لکھر دین کھر!" کے مسکن مین، کفاراس دین سے اس وجہ سے مایوس ہو گئے کہ وہ برابر کہا کرتے تھے کہ جب تک پیغیبر مموجود ہیں کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں ان کے اٹھ جانے کے بعد کوئی مشکلہ نہیں رہے گا، سب کچھ تمام ہوجائے گا۔ مخالفین پیغیبر سے آخری امید تھی۔ لیکن جب انہوں نے دیکھ لیا کہ تی بیٹیس کے مقال کے تدبیر بھی کرڈالی کہ میرے بعد لوگوں کا فریضہ کیا ہے تو مایوس ہوگئے۔

دوسری بات جے اہل سنت نے بھی لکھا ہے، یہ ہے کہ پیغیرا کرم اپنی حیات طیبہ کے آخری ایام میں قرآن کی آیت میں لفظ:
"واخشون" سے متعلق کافی فکر منداور پریشان رہتے تھے۔ یعنی خودامت کے ہاتھوں امت کے متعقبل سے متعلق فکر مند تھے۔ یہاں میں جو حدیث نقل کررہا ہوں اے اہل سنت نے بھی نقل کیا ہے۔ ابو فدیہ ہے، عائشہ کے غلام کا بیان ہے کہ پیغیبر (ص) کی زندگی کی آخری شہیں تھیں ایک رات نصف شب کے وقت میں نے دیکھا کہ پغیبر اپنے جمرہ سے تنہا باہرتشریف لائے ۔ کوئی شخص بیدار نہ تھا۔ آپ بقیع کی طرف روانہ ہوئے۔ میں نے جب دیکھا کہ پغیبر ہا ہرتشریف لے جارہے ہیں تو خیال ہوا کہ حضرت گو تنہا نہ چھوڑیں۔ اس خیال سے حضرت کے پیچھے بیچھے بیوں چلنے لگا کہ دور سے آنحضرت کا ہیولا نظر آتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ آپ نے اہل بقیع کے لئے استفادہ کیا۔ اس کے بعد پچھے جملے ارشاد فرمائے جس کا مضمون میرے: "تم سب چلے گئے، کیا خوب گئے اور سعادت و نیکی سے ہمکنار ہوئے۔ اب فقتے سرا شارہے ہیں" کقطع اللیل المظلم " لیعنی اندھیری رات کے گئروں کی طرح۔" اس سے پہتے چاتا ہے کہ پغیبراسلام اسے بعد کے نعد کے فتوں کی پیشین گوئی فرما رہے جن میں مسلم طور پر بیمسکلہ بھی رہا ہے۔

ربی ہیہ بات کہ (قرآن نے صاف طور سے جانشین پیٹیبر کے نام کاذکر کیوں نہکر دیا) تو اس کے جواب میں پہلی بات ہہ کہ م جاتی ہے کہ قرآن کا اصول ہیہ ہے کہ وہ سائل کو ایک اصل کی شکل میں بیان کرتا ہے۔ دوسر سے نویٹی پیٹیبرا سلام اور نہ خدا و ندعا کم کا منشاء سے تھا کہ یہ سئلہ جس میں آخر کار ہوا و ہوں کے دخل کا امکان ہے۔ اس صورت سے سامنے آئے اگرچہ (جو پھوذکر کیا گائ ہے) اس میں بھی لوگوں نے اپنی طرف سے تو جیہ واجتہا دکر کے یہ کہنا شروع کر دیا کہ نہیں پیٹیمبرا کرم گا مقصد اصل میں بیتھا اور وہ تھا۔ یعنی اگر کوئی آئے ہے بھی لوگوں نے اپنی طرف سے تو جیہ واجتہا دکر کے یہ کہنا شروع کر دیا کہ نہیں پیٹیمبرا کرم گا مقصد اصل میں بیتھا اور وہ تھا۔ یعنی اگر کوئی آئے ہے بھی را س مسئلہ میں نام کی صراحت کے ساتھ لھن ا علی مولا ہی تھی تو اس کی بھی تو جیہ اس سے نیا دہ صری اور واضح بات کیا ہو کتی ہے؟! لیکن بہر حال پیٹیمبرا کرم کے صریکی ارشاد کوز مین پر دے مار نے اور قرآن کی ایک آیت سے نام کی صراحت کے باوجو د پٹیمبرا سلام (ص) کے دنیا سے اٹھے تی ان اکار کر دینے اور اس کی غلط تو جیہ کر نے میں بڑا فرق ہے۔ چنا نچیس اس جملہ کو کتاب (خلافت و ولایت) کے منام میں طرز کرنا چا ہا (اور حقیقاً پھوٹر کی بات بھی ہے) اس نے حضرت سے کہا: ما دف نتھ نبیت کھ حتی اختلفت ہی فیر مایا: اس کی ناخوش آئند حالات کے بارے میں مسلمانوں پر طز کرنا چا ہا (اور حقیقاً پھوٹر کی بارے میں جھڑنے نے گیا۔ امیر المونین نے بچیب جواب دیا۔ آپ نے فرمایا:

اتنمااختلفنا عنه لا فیه ولک تکھ ما جفّتار جلکھ من البحر حتّی قلتھ لنبیّکھ اجعل لنا الله کہا لھھ الله قفال انتکھ قوھ تجھلون۔[17] ہم نے پنیم بر کے بارے میں اختلاف اس دستورو عم کے سلسلہ میں تھا جوان کے ذریعہ ہم تک پہنیا تھا، لیکن اجھی ہوئے اختلاف اس دستورو عم کے سلسلہ میں تھا جوان کے ذریعہ ہم تک پہنیا تھا، لیکن اجھی ہوئے سے بے ختے کہتم نہ اپنی بیلی اور بنیادی اصل یونی توحید کو ہی غارت کر دے، ہم نے اپنی سے خشک بھی ہوئے خواہش ظاہر کی کہوں اور بنیادی اصل یعنی توحید کو ہی غارت کر دے، ہم نے اپنی ہے دوسروں کے خواہش ظاہر کی کہوں اور بنیادی اصل یعنی توحید کو ہی غارت کر دے، ہم نے اپنی نہیں کیا بان و دونوں میں بہت خداؤں کی طرح، ہمارے کیاں پیش آیاان وونوں میں بہت فراق ہے۔ دوسر کے لفظوں میں ہم نے خود پیغیر کے بارے میں اختلاف نہیں کیا بلکہ ہماراا ختلاف بیتھا کہ پیغیر کے اس دستور کا مفہوم اور مطلب کیا ہے۔ بڑا فرق ہے ان دونوں باتوں میں کہ جس کا مواضی بہر حال انجام دینا تھا۔ اس کی توجیہ ظاہر میں اس طرح ہو (نہ اور مطلب کیا ہے۔ بڑا فرق ہے ان دونوں باتوں میں کہ جس کا مواضی بہر حال انجام دینا تھا۔ اس کی توجیہ ظاہر میں اس طرح ہو (نہ ہیکہ حقیقتا ایسانی تھا) کہ یہ کہا جائے (جولوگ اس خطا کے مرتک ہوئے) ان کا خیال میتھا کہ اصل میں پیغیر کا مقصود بہی تھا میں تھی کہا جائے کہا تی صرت کا درواضی قرآن کی نص کوان کو گوں نے ٹھکرادیا یا ہے کہا جائے کہا تی صرت کے اور واضی قرآن کی نص کوان کو گوں نے ٹھکرادیا یا جو آن کی تحضرت کے قول کی اس شکل میں تو جیہ کرڈال یا ہے کہا جائے کہا تی صرت کے اور واضی قرآن کی نص کوان کو گوں نے ٹھکرادیا یا

سوال: فلال ڈاکٹرصاحب نے جوسوال دریافت فرمایا ہے اسے ہیں اس صورت میں پیش کررہا ہوں کہ بیتی ہے کہ قرآن میں اصل اور بنیادی قانون ہی بیان ہونا چا ہے لیکن جانسینی کی اصل اور اسلام ہیں حکومت کا مسئلہ وسلم طور پر بڑی اہمیت کا حامل ہے۔

اس لئے چاہئے بیضا کہ قرآن میں نام کا ذکر ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک دستور العمل کی حیثیت سے اس مسئلہ کو واضح طور سے بیان کر دیتا ہے۔ مثلاً پنجبر کو یہ وہ باتی کہ تمیس اپنا جائشیں معین کرنا ہے۔ اور تنہارانا بہ بھی اپنا جائشین خود معین کرے گا۔ اور یوں بی پیسلسلہ آخر تک قائم رہتا۔ یا دستور یہ ہوتا ہے جائشین کا استخاب مشورہ (شور کی) سے ہوگا یا استخاب سے ہوگا۔ یعنی اسلام جیسے دین کے لئے جس میں حکومت وہ حاکمیت لازم وضروری ہے جائشین کا استاد کوئی ایک معمول بات نہیں ہے جھا ہے خال پر چھوڑ و یا جائے اور اس کی وضاحت نہ کہ جائے گئی نہ کوئی جائشین کا دستورتو ہونا ہی چاہئے تھا۔ مسئلہ یہیں ہے کہ حضرت علی کے نام کا ذکر کہا جاتا یا نہ اور اس کی وضاحت نہ کہ جائے گئی و کوئی نہ کوئی جائشین کا دستورتو ہونا ہی چاہئے تھا۔ مسئلہ یہیں ہے کہ حضرت علی کے نام کا ذکر کہا جاتا یا نہ کہ جائشین و حکومت کے طریقہ کا رہے متعلق اس قدرا ختلا فات کود کھتے ہوئے ایک مستقل دستورالعمل کی ضروری ہے میناف کی میں جی کہاں ممکن ہے بیا ختلاف ہوتا کہ کون جائشین ہے بیار کمکن ہے بیا ختلاف ہوتا کہ کون جائسین ہے جو انشین ہے بیار کمکن ہے بیاد ختلاف ہوتا کہ کون جائشین ہے بیار کمکن ہے بیاد ختل کی سے مین ہے کہا تھا۔ اس کا مسلمانوں کی شور کی صریح کی میں جی مبہم رہ گیا ہے۔ اور ہمارے پاس اس سلسلہ میں کوئی صریح کی حتی ہر حال میری دانست میں یہ قضیہ قرآن کی روشن میں بھی مبہم رہ گیا ہے۔ اور ہمارے پاس اس سلسلہ میں کوئی صریح کی دستور العمل موجو ذہیں ہے۔

دوسرے بیکہ میں نے پچھ عرصہ پہلے اسلام میں حکومت" کے موضوع پر ایک کتاب دیکھی جس میں خود حضرت علی اور دیگر

اشخاص کے بہت سے اقوال نقل ہیں، جن سے پہ چاتا ہے کہ بیام (لیتن امر خلافت ) عام مسلمانوں سے مربوط ہے اور مسلمانوں کواس میں فیصلہ کاحق ہے۔ اراباب حل وعقد کواپنی رائے دینا چاہئے۔ امر خلافت میرا مسلم نہیں ہے۔ ان لوگوں کومشورہ کرنا چاہئے اور اپنی رائے بیش کرنی چاہئے۔ نیز مصنف نے ایسے بہت سے دائل اکٹھا کئے ہیں کو ثابت کرتے ہیں کہ اسلام میں حکومت کا مسلمالیا کہ امر انتخابی ہے ۔ کسی کو بیتی نہیں ہے کہ دوہ اپنا جائشین خود مقرر کرے اس سلسلہ میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تیسرے بیک اگر ہم فرض کر لیس کہ بیارہ امام جائشین کے عنوان سے کیے بعد دیگر معین ہوئے ہیں (اس سے بحث نہیں کہ وہی کے ذریعیہ معین ہوئے یا کسی اور ذریعہ سے بیہ بیارہ امام جائشین کے عنوان سے کیے بعد دیگر معین ہوئے ہیں (اس سے بحث نہیں کہ وہی کے ذریعیہ معین ہوئے یا کسی اور ذریعہ سے بیہ بنا کیں کہ اسلامی معاشرہ میں ہمیشہ کے لئے کی وقطبی طور پر جائشین کے تعین کا (نہ کہ انتخاب کا) کیا اصول یا قانون ہے۔ یعین ہوں گے اور اس کے بعد زمانہ غیبت میں مثلاً پہمسلمانت کی گئی ہے؟ بیاستغباط تو خود ہماری طرف سے اور اس کے بعد زمانہ غیبت میں مثلاً پہمسلمانتی ہوئے کہ زبیعی ہمیں کہ مینا معام انتخاب کے ذریعی ہمیں کہ مینہ معام الشرائط ہوگا یا نہ ہوگا۔ لیکن قرآن کوایک بنیادی دستورالعمل مسلمانوں کے دوالہ کرنا چاہئی مشوروں سے (کسی کا انتخاب کرو) یا فقیہ جامع الشرائط تم کیا ہوگا۔ بیمسلم بھی گیار ہوں امام کیور سے کہ نے بعد تم خودا ہے بہمسلم ہمی مشوروں سے (کسی کا انتخاب کرو) یا فقیہ جامع الشرائط تم پر جام ہوگا۔ بیمسلم بھی گیار ہوں امام کے بعد سے الجمرے تا ہے اور پھراشکالا ت واختکا فات اٹھ کھڑ ہے ہو شیعی فظائے نظر سے الکر کا کہا ہوگا۔ بیمسلم بھی گیار ہوں امام کے بعد سے الجمرے تا ہے اور پھراشکالا ت واختکا فات اٹھ کھڑ ہے ہو تے ہیں شیعی فظائے نظر سے اس مسلم کا کیا ہوگا۔

جواب: ان سوالات کے جوابات ایک حد تک گزشتہ جلسوں میں عرض کر چکے ہیں ﷺ آپ نے مسکدامامت کو دوبارہ اٹھا یا ہے۔ وہ بھی صرف مسکد حکومت کی شکل میں۔ ہم گزشتہ ہفتوں میں عرض کر چکے ہیں کہ مسکد حکومت مسکد امامت سے الگ ہے۔ اور شیعی نقطۂ نظر سے امام کی موجودگی میں حکومت کا مسکد و بیا ہی ہے جیسا پیغیبرا کرم کے عہد میں تھا۔ یہاں حکومت استثناء بھم رکھتی ہے۔ یعنی جس طرح پیغیبر کے زمانے میں یہ مسکد نہیں اٹھتا کہ پیغیبر کے ہوتے ہوئے حکومت کس کی ہوگی یوں ہی امام (یعنی اس مرتبہ کا امام جس کے شیعہ قائل ہیں) کی موجودگی اور اس کے حضور میں بھی حکومت کا مسکد ایک فرعی اور طفیل حیثیت سے زیادہ وقعت نہیں رکھتا۔ اگر ہم مسکد حکومت کو بالکل الگ کر کے پیش کریں تو یہ ایک علا حدہ مسلم ہے۔ یعنی ایسے زمانہ میں جس میں امام کا وجود ہی نہ ہو ( اور ایسا کوئی از مانہ ہے۔ اس نمایہ بھی ہے۔ اس بنا پر ہم:" امر ہم ہود کی اس مسکد ہیں۔ اس مسکد ہیں ہیں البتہ یہ ایک بنیا دی مسکد ہیں ہوری اس مسکد میں بھی کا رفر ما ہوگی جس میں قر آئی نص موجود ہواور نہ کوئی دستور ہم تک رہنے ہو۔

رہی" حکومت دراسلام" نامی کتاب میں تحریر مسائل کی بات، البتہ میں نے اس پر کامل تحقیق نہیں کی ہےافسوں کی بات یہ ہے کہ اس کتاب میں اول تو زیادہ تر مسائل یک طرفہ بیان ہوئے ہیں یعنی دلائل کے ایک رخ کوکھا گیا ہے اور ان کے مخالف دلائل کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے اور یہ اس کتاب کا بہت بڑا عیب ہے کیونکہ انسان اگر کچھ کھتا ہے تواسے ہر پہلوکو مدنظر رکھنا چاہئے اس کلے بعد

ديھناچاہئے كەان تمام دلائل ميں كون ہى دليليں وزنى اورمعتبر ہيں؟ كے اپنانا چاہئے اور كے چھوڑ ناچاہئے ۔؟

اس کتاب کا دوسراعیب میہ ہے کہ اس میں مطالب بیان کرنے کے سلسلہ میں قطع و برید سے کام لیا گیا ہے (اگر چہ میں نے خاص طور سے اس کتاب کا مطالعہ نہیں کیا ہے، لیکن جن اہل نظر افراد نے اسے پڑھا ہے۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ )اس نے جملوں کو ادھر اُدھر سے کاٹ کر درمیان سے اپنے مطلب کی بات نقل کی ہے۔ نتیجہ میں جملہ کا مفہوم ہی بدل گیا ہے۔ اگر پوری بات نقل کی جاتی تو بھی یہ عنی و مقصود ظاہر نہ ہوتے۔ اس کے علاوہ ان دلائل کا بڑا حصہ ان مسائل سے مر بوط ہے جوامام کی موجودگی اور ان کے حضور کے زمانے سے تعلق نہیں رکھتے، اور امام کی عدم موجودگی یا غیبت میں شور کی وانتخاب کی اہمیت سے سے کو از کارنہیں ہے۔

Sent and a sent a sent

امامت در هبری

# يانچوس بحث

# امامت قرآن کی روشنی میں

ال سے قبل ہم نے آیت" اَلْیَوْهَ اَکْهَلْتُ لَکُهُ دِیْنَکُهُ وَاَتُهَیْتُ عَلَیْکُهُ نِعْهَیْ وَرَضِیْتُ لَکُهُ اِلْمِیْکُهُ وَاَتُهَیْتُ عَلَیْکُهُ نِعْهَیْ وَرَضِیْتُ لَکُهُ اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ خودآیت کے اندر موجود قرائن اوران کے علاوہ اس سے الْاِسْلَاهَ دِیْرَ اَلْ اَلَٰ اِللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللللّٰ اللّٰ اللّٰ اللللّٰ الللّٰ الللللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللللللللّٰ اللللللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللللّٰ الللللّٰ ال

چونکہ اس موضوع کے ذیل میں قرآن کی آیتیں ہماری بحث کا محور ہیں یعنی وہ آیتیں جن سے شیعہ اس باب میں استدلال کرتے ہیں لہٰذا ہم مزید دو تین آیتیں جنہیں علماء شیعہ استدلال میں پیش کرتے ہیں یہاں ذکر کررہے ہیں تا کہ اچھی طرح واضح ہو جائے کہ استدلال کا طریقہ کیاہے؟

ان آیات میں سے ایک اس" سورہ مائدہ کی آیت ہے جو مذکورہ بالا آیت سے تقریباً ساٹھ آیتوں کے بعد ذکر ہوئی ہے اور وہ سے: یا ایما الرسول بلغ ماانزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس (مائدہ / ۲۷)ا سے پینجیر جو پچھ آپ کے بادورگار کی جانب سے آپ پر نازل ہوا ہے اسے لوگوں تک پہنچاد سیجے اوراگر آپ نے بینہ کیا تورسالت کی تبلیغ نہیں کی اور اپنافریضہ ادانہیں کیا۔ خدا آپ کولوگوں کے شرسے محفوظ رکھے گا۔

گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے مقدمہ کے طور پر کچھ باتیں ذکر کرنا ضروری ہیں تا کہ اس آیت کے مفاد کی وضاحت ہوجائے نیز بیمقدمہ گزشتہ آیت کے تحت بیان کئے گئے مطالب کے لئے بھی معاون ومدد گار ثابت ہوگا۔

### اہل بیت سے متعلق آیات کا خاص انداز

یہ بات واقعاً ایک اسرار کی حیثیت رکھتی ہے کہ مجموعی طور پر قر آن میں اہل ہیت سے متعلق آیتیں اور خصوصاً وہ آیتیں جو کم از کم ہم شیعہ کے نقطۂ نظر سے امیر المومنین کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، ایک خاص وضع و کیفیت کی حامل ہیں۔ اور وہ یہ کہ خود اس آیت کے اندر مطلب کی حکایت کرنے والی دلیلیں اور قرائن تو پائے جاتے ہیں لیکن ساتھ ہی یہ کوشش بھی نظر آتی ہے کہ اس بات کو دوسر سے مطالب کے درمیان یا دوسری باتوں کے خمن میں بیان کرتے ہوئے گزر جایا جائے۔ اس پہلو کو جناب محمد تقی شریعتی نے اپنی کتاب" ولایت وخلافت" کی ابتدائی بحثوں میں نسبتاً ایکھے انداز سے بیان کیا ہے اگر چہدوسروں نے بھی اس نکتہ کو بیان کیا ہے کی فارسی میں شریع ہوجائے گا جو اس میں ان لوگوں کا جواب ہیں ان کو گرا ہوا کے گا جو اس میں ان لوگوں کا جواب ہیں ان کو گو ہو جواب میں ان لوگوں کا جواب بھی ہوجائے گا جو

امامت در هبری

یہ کتے ہیں کدا گرخدا چاہتا تھا کیائی پیغیبر(ص) کے جانشین ہوں، تو پھرقر آن میں صاف صاف ان کے نام کاذکر کیوں نہیں ہے۔ آ بیت تطہیبر آ بیت تطہیبر

مثال کے طور پر آیت کو لے لیں "اِنتما گیریٹ الله گیٹ گیف مین گئے الرِّنجس اَهْلَ الْبَیْتِ وَیُطَهِّر کُمْ اَلْتِ جُسَ اَهْلَ الْبَیْتِ وَیُطَهِّر کُمْ اَلْتِ جُسَ اَهْلَ الْبَیْتِ وَیُطَهِّر کُمْ اَلْتُ جُسِ اَهْلَ الْبَیْتِ وَیُطَهِّر کُمْ اَلْتُ کیا جائے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ (اہل بیت) تم سے کثافتوں کو دور کر ہے جہیں پاک و پا کیزہ رکھے، ویطھر کھر تطھیر اَ اور تہمیں مخصوص نوعیت اور خاص انداز میں تطہیر و پا کیزہ رکھے یا کرے۔ ظاہر ہے کہ جس تطہیر کا ذکر خدا کر رہا ہے وہ عرفی یا طلی تطہیر نہیں ہے کہ یہک کہا جائے کہ خداتم سے بیاریوں کو دور کرنا چاہتا ہے یا (معاذ اللہ) کے تمہارے بدن کے امراض کے جراثیم کو زائل کر رہا ہے۔ ہم یہیں کہنا چاہتے کہ یہی خداتم سے بیاریوں کو دور کرنا چاہتا ہے یا (معاذ اللہ) کے تمہارے بدن کے امراض کے جراثیم کو زائل کر رہا ہے۔ ہم یہیں کہنا چاہتے کہ یہیں خود قرآن جس کا نام دیتا ہے۔ قرآن کے بیان کر دہ رجس ورجن وغیرہ یعنی وہ تمام چیز میں جن میں جنہیں گناہ شار کیا جا تا ہے چاہے وہ اعتقادی گناہ ہو، اخلاقی گناہ ہو یا عملی گناہ ، یہ سب پرجس جن بیں اس مینیا دیر کہا جاتا ہے کہ اس آیت سے مراد عصمت اہل بیت ہے یعنی ان کا ہم طرح کی کثافت اور آلودگوں سے بیک و یا کیزہ ہوتا۔

یاک و یا کیزہ ہوتا۔

فرض کیجئے کہ نہ ہم شیعہ ہیں نہ تنی، بلکہ ایک عیسائی متشرق ہیں، عیسائی دنیا سے نکل کرآئے ہیں اور بید کھنا چاہتے ہیں کہ
مسلمانوں کی کتاب (قرآن) کیا کہنا چاہتی ہے ہماری نظر قرآن کے اس جملہ پر پڑتی ہے پھر ہم اس سے متعلق مسلمانوں کی تاریخ
اور سنن واحادیث کا جائزہ لیتے ہیں، ہم دیھتے ہیں کہ نہ صرف وہ فرقہ جے شیعہ کہتے ہیں اور جواہل بیت کا طرفدار ہے بلکہ وہ فرقے
بھی جواہل بیت (ع) کے کوئی خصوصی طرفدار نہیں ہیں اپنی معتبر کتابوں میں جب اس آیت کی شان نزول بیان کرتے ہیں تو اسے
اہل بیت پیغمبر (ص) کی فضیلت قرار دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جس واقعہ کے تحت بیآیت نازل ہوئی اس میں حضرت علی، حضرت
فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسینی، اور خود حضرت رسول اکر م موجد سے اور اہل سنت کی احادیث میں ہے کہ جب بیآیت نازل
ہوئی تو زوجہ رسول اکر م ام سلمہ [19] آئحضرت کی خدمت میں آئیں اور عرض کی پارسول اللہ "اہل بیت" میں میر ابھی شار ہے یا
نہیں؟ آپ نے فرمایا تم خیر پر ہولیکن ان میں شامل نہیں ہو۔ عرض کر چکا ہوں کہ اہل سنت کی روایات میں اس واقعہ کے حوالے
نہیں بلکہ بہت زیادہ ہیں۔

یمی آیت ہمیں اپنے مفہوم سے مختلف دوسری آیات کے درمیان نظر آتی ہے۔اس سے قبل وبعد کی آیتیں از واج پینمبر سے متعلق ہیں۔اس سے پہلے کی آیت میہ ہے۔ ان اندہی لستن کاحد من انساء "[20] اے از واج پینمبر اتم دوسری عورتوں میں فرق ہے، (یقیناً قرآن یہ نہیں کہنا چاہتا کہتم دوسروں پرامتیاز رکھتی ہو)۔تمہارا گناہ دگنا

اور ڈہرا ہے کیونکہ اگرتم گناہ کروگی تو گناہ تو یہ ہے کہ تم نے وہ عمل بدانجام دیا اور دوسر سے بید کہ اپنے شوہر کی رسوائی کی مرتکب ہوئیں۔
اس طرح دوگناہ تم سے سرز دہوئے۔ یوں ہی تمہار سے نیک اعمال بھی دوہرا اجرر کھتے ہیں کیونکہ تمہارا ہر عمل خیر دوعمل کے برابر ہے۔
بلکل یوں ہی جیسے کہا جاتا ہے کہ سادات کرام کے کار خیر کا ثواب اور بُر نے عمل کا گناہ دُوہرا ہے۔ اس کا یہ مطلب بینہیں ہے کہ دوسروں کے مقابلہ میں ان کا ایک گناہ سکاں کو جو ان ہوجا تا ہے۔ مثال کے طور پر ایک سید (معاذ اللہ) شراب چیئے۔ تو وہ شراب چینے کے ساتھ ساتھ ایک دوسر کے عمل کا بھی مرتکب ہوا ہے ، اور وہ یہ کہ چونکہ وہ پیغمبر گل اولا د کی خیم سے لئے ساتھ کے ذریعہ پیغمبر گل اولا د کی خیم سے دیکھے کہ پیغمبر گل اولا د کی خیم کی اولا د کی سے کہ کے خلاف عمل کر رہی ہے تو اس کی روح پر اس کا بڑا گہر ااثر ہوگا۔

یہ بات صرف ہماری روایات اور ائمہ کے ارشادات میں ہی نہیں پائی جاتی بلکہ اہل سنت حضرات نے بھی ان تمام مطالب کو نقل کیا ہے" انھما یویں الله لیان هب عند کھر الرجیس" اپنے پہلے اور بعد کی آیتوں سے فرق رکھتی ہے۔ اس کامضمون اوراس کے مطالب بھی الگ ہیں بی آیت ان ہی لوگوں سے متعلق ہے جواس واقعہ (کساء) میں شامل ہیں۔ امات در ہبری

#### دوسرانمونه

آیت"الیوم اکملت لکم دینکم "سی بھی ہمیں ہی بات نظر آتی ہے۔

بلکہ یہاں مذکورہ بالا آیت تظہیر سے زیادہ عجیب انداز نظر آتا ہے۔ اس سے پہلے کی آیت بی سادے اور معمولی مسائل ذکر کے گئے ہیں" احلت لکھ جہیسے قالانعام "[21] جو پاہوں کا گوشت تمہارے لئے حلال ہے، ان کا تزکیہ ہوں کر واورا اگر مرار ہوتو ترام ہے۔ وہ جانو رجنہیں تم دم گھونٹ کر مرڈ التے ہو (مختفۃ ) ترام ہیں اور وہ جانو رجوا یک دوسرے کے سیکھ مار نے سے مرجاتے ہیں ان کا گوشت ترام ہے اور پھر یک بیک ارشاد ہوتا ہے" اُلْیَوْهَمَ یَہِیسی الَّیٰنِیْنَ کَفَوْوُوا مِنْ دِیْنِکُمْهُ وَلَمُعَمْتُنُ عَلَیْکُهُ نِعُمْتِیْ وَرَضِیْتُ کُکُمُ الْاِلسَلَاهَ دِیْنِکُهُ وَلَمُعَمْتُنُ عَلَیْکُهُ نِعُمْتِیْ وَرَضِیْتُ کُکُمُ الْاِلسَلَاهَ دِیْنِکُهُ وَلَمُعَمْتُنُ عَلَیْکُهُ نِعُمْتِیْ وَرَضِیْتُ کُکُمُ الْاِلسَلَاهَ دِیْنَکُهُ وَلَمُعَمْتُ عَلَیْکُهُ نِعُمْتِیْ وَرَضِیْتُ کُکُمُ الْاِلسَلَاهَ دِیْنَکُهُ وَلَمُعَمْتُ عَلَیْکُهُ نِعُمْتِیْ وَرَضِیْتُ کُکُمُ الْاِلسَلَاهَ دِیْنَگُهُ وَلَمُعَمْتُ عَلَیْکُهُ نِعُمْتِیْ وَرَضِیْتُ کُکُمُ الْاِلسَلَاهَ دِیْنَگُهُ وَلَمُعَمْتُ عَلَیْکُهُ نِعُمْتِیْ وَرَضِیْتُ کُلُمُ الْاِلسَلَاهَ دِیْنَا اللَّا عَلَیْ اللَّالِی اللَّالِی اللَّالِی اللَّالِی اللَّالِی اللَّاللَٰ کُلُور وَلِی اللَّالِی اللَّالِی اللَّاللَٰ کُلُور وَلِی اللَّاللَٰ کُلُور وَلِی اللَّاللَٰ کُلُور وَلِی اللَّاللَٰ کُلُور وَلمُ اللَّاللَٰ کُلُور وَلمُ اللَّاللَٰ اللَّاللَٰ اللَّاللَٰ وَلمُ وَلمُ اللَّاللَٰ وَلمُ اللَّاللَٰ وَلمُ عَلَا وَلَیْ عَلَیْ وَلَمُ اللَّاللَٰ اللَّاللَٰ اللَّاللَٰ اللَّاللَٰ اللَّاللَٰ اللَّاللَٰ اللَّاللَٰ وَلَیْ اللَّاللَٰ وَلَمُ اللَّاللَٰ اللَّاللَٰ وَلمُ اللَّاللَٰ اللَّاللَٰ اللَّاللَٰ اللَّاللَٰ اللَّاللَٰ وَلَا لَاللَٰ اللَّاللَٰ وَلَا لَاللَٰ اللَّاللَٰ وَلَا اللَّاللَٰ اللَّاللِی اللَّاللَٰ اللَّ

ال مسئلہ کا راز: اس میں جوراز پوشیدہ ہے، خود قرآن کی آیت کے اشارہ سے بھی ظاہر ہے اور ہمارے ائم گی روایات میں اکھی اس کی اشارہ پایا جاتا ہے۔ اور اوہ بیہ ہے کہ اسلام کے تمام احکام و دستورات میں آل پنجبرگا مسئلہ یعنی امیر المونین کی امامت اور خاندان پنجبر کی خصوصیت ہی ایسا مسئلہ اور ایسا تھم تھا جس پر برقسمتی سے سب سے کم عمل ہوسکا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ اہل عرب اپنی روح کی گہرائیوں میں تعصّبات رکھتے تھے جس کے سبب ان میں اس مطلب کے قبول کرنے اور اسپر عمل پیرا ہونے کی آماد گی بہت ہی کم نظر آتی تھی اگر چے پینجبرا کرم کی خدمت میں امیر المونیوں سے متعلق تھم پہنچتے تھے کیاں حضرت ہمیشہ اس تر دو میں رہتے تھے کہ اگر میں کردوں تو وہ منافقین جن کا ذکر قرآن برابر کرتا رہے کہنے گئیں گے کہ دیکھو! پنجمبر کنبہ نوازی سے کام لے رہے ہیں۔ جبکہ بیری زندگی پنجمبرا کرم کا بیشیوہ رہا ہے کسی مسئلہ میں اپنے لئے کس پخصوصیت کے قائل نہ ہوئے۔ ایک تو آپ کا اخلاق ایسا تھا، دوسرے اسلام کا تھم ہونے کی بنا پر آپ اس بات سے غیر معمولی طور پر گریز کرتے تھے کہ اپنے دوسروں کے درمیان کوئی امتیاز برتیں دوسرے اسلام کا تھم ہونے کی بنا پر آپ اس بات سے غیر معمولی طور پر گریز کرتے تھے کہ اپنے دوسروں کے درمیان کوئی امتیاز برتیں

اوریمی پہلوپغیراسلام کی کامیابی کاسب سے بڑاسب تھا۔

یه سئلہ (یعن اس علم کی تیلیغ کولی جر ہے جائتیں ہیں ) خدا کا علم تھا، لیکن پیغبرجانے ہے کہ اگراسے بیان کردیں توضعیف الایمان افراد کا گروہ جو ہمیشہ رہا ہے، کہنے لگے کہ دیکھو! پیغبرا پے لئے عظمت وامتیاز پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ آیت" المیو ہر الذین کھروا من دیند کھر فال تخشو ھھر واخشون "تھی جس میں قرآن فرما تا ہے کہ اب کا فرول کی امیدیں تمہارے دین سے منقطع ہوچی ہیں۔ مطلب ہیہ ہمدیوگ سلام کے خلاف اب تک جوجد و جہد کررہ ہے تھے کہ کہ اس دین پر کا میاب ہوجا کیں گے ان کی بیامیدیں ٹوٹ کی ہیں اوروہ ماہوں ہو چکے ہیں۔ وہ پستم کھر گئے ہیں کہ اسان کے بگاڑے کچھ گئر نہیں سکتا۔" فیلا تخشو ھھر" النہ اب کا فرول کی جانب سے کسی طرح کا خوف و خطر نہ رکھو" واخشون" کیجن مجھ سے ڈرتے رہو۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کا مطلب ہے اس بات سے ڈرتے رہو کہ اگر تم میں خود اندرونی طور پر خرابیاں پیدا ہو کیں تو میں اپنی سنت اور قانون کے مطابق یعنی جب کی مطلب ہے اس بات سے ڈر ویکی ان کی سیاسہ کرلیتا ہوں۔ ( نعمت اسلام کوتم سے جب بھی کھو کی قو کی قوم ( فساد اور بُرائی میں پڑکر ) اپنی راہ بدتی ہے میں بھی ان سے اپنی نعمت سلب کرلیتا ہوں۔ ( نعمت اسلام کوتم سے سلب کرلوں گا ) بیہاں" واخشون" کینا ہے۔ دوسری طرف ہم ہے جی جا ہر سے کوئی خطرہ نہیں رہ گیا ہے۔ دوسری طرف ہم ہے بھی جانے ہیں کہ بیآیت سورہ م، ایکرہ کی ہے اور سورہ ماکرہ مونے والی آئیوں ( ص) پر نازل ہونے وال آآخری سورہ ہے۔ یعنی ہے آیت پینچیرا سلام ( ص ) کی رحلت کے دوئین ماہ پہلے نازل ہونے والی آئیوں میں سے جب اسلام طافت وافتہ ار کے اعتبار سے وصعت یا چکا تھا۔

اس کے لئے آمادہ اور اسے قبول کرنے پر تیانہیں تھے۔

# تاریخیمثالیں

اتفاق سے تاریخی واقعات اور اسلامی معاشرہ کے مطالعہ سے بھی یہی بات ظاہر ہوتی ہے چنا نچے عمر نے کہا کہ: ہم نے جو
علی کوخلافت کے لئے منتخب نیں کیا وہ " حبیطة علی الاسلام " تھا، لینی ہم نے اسلام کے تن میں احتیاط سے کام لیا کیونکہ لوگ
ان کی اطاعت نہیں کرتے اور انہیں (خلیفہ) نہیں مانے!! یا ایک دوسری جگہ ابن عباس سے گفتگو کے دور ان ان سے کہا: قریش کی
نگاہ میں یہ مل صحیح نہیں تھا کہ امامت بھی اسی خاندان میں رہے جس خاندان میں نبوت تھی ۔ مطلب یہ تھا کہ نبوت جب خاندان بنی
ہاشم میں ظاہر ہوئی تو فطری طور پر یہ اس خاندان کے لئے امتیاز بن گئی لہذا قریش نے سوچا کہ اگر خلافت بھی اسی خاندان میں ہوگی تو
سارے امتیازات بنی ہاشم کو حاصل ہوجا میں گے۔ یہی وجہتھی کہ قریش کومسکلہ (خلافت امیر المومنین ) نا گوار تھا اور وہ اسے درست
نہیں سمجھتے تھے۔ ابن عباس نے بھی ان کو بڑے ہی محکم جواب دیئے اور اس سلسلہ میں قرآن کی دوآ بیتیں پیش کیں جون افکار و
خیالات کا مدّل جواب ہیں۔

بہر حال اسلامی معاشرہ میں ایک ایسی وضع و کیفیت پائی جاتی تھی جے مختلف عبارتوں اور مختلف زیارتوں میں بیان کیا گیا ہے ۔قر آناً سے ایک صورت اورایک انداز سے بیان کرتا ہے اور عمراتی کو دوسری صورت سے بیان کرتے ہیں یا مثال کے طور پر لوگ پہ کہتے تھے کہ چونکہ علی نے اسلامی جنگوں میں عرب کے بہت سے افراد اور سرداروں کوئل کیا تھا، اور اہل عرب فطر تا کینہ جو ہوتے ہیں لہٰذہ مسلمان ہونے کے بعد بھی ان کے دلوں میں علی سے متعلق پدرکشی اور برادرکشی کا کینہ موجود تھا (لہٰذاعلی خلافت کے لئے مناسب نہیں ہیں ) بعض اہل سنت بھی اسی پہلوکو بطور عذر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچی وہ کہتے ہیں کہ یہ بھے ہے کہ اس منصب کے لئے علی کی افضایت سب برنما یاں اور ظاہر تھی لیکن ساتھ ہی یہ پہلو بھی تھا کہ ان کے دشمن بہت تھے۔

بنابرایں اس تھم سے سرتا بی کے لئے ایک طرح کے تکدروتر دد کی فضا عہد پیغیبر میں ہی موجود تھی اور شاید قرآن کا ان آیا ہے گو قرائن و دلائل کے ساتھ ذکر کرنے کا رازیہ ہے کہ ہرصاف دل اور بے غرض انسان تھیتی مطلب کو بچھ جائے لیکن ساتھ ہی قرآن یہ بھی نہیں چاہتا کہ اس مطلب کو اس طرح بیان کرے کہ اس سے انکار وروگردانی کرنے والوں کا انحراف قرآن اور اسلام سے انحاف و انکار کی شکل میں طاہر ہو ۔ یعنی قرآن یہ چاہتا ہے کہ جولوگ بہر حال اس مطلب سے سرتا بی کرتے ہیں ان کا یہ انحراف قرآن سے تھلم کلھلا انحراف وانکار کی شکل میں ظاہر نہ ہو بلکہ کم از کم ایک ہلکا ساپر دہ پڑار ہے ۔ یہی وجہ ہے جوہم ویکھتے ہیں کہ آیت تطہر کو ان آیات کے درمیان میں قرار دیا گیا ہے لیکن ہر سمجھد ار بھلمنداور مدیّر انساب بخو بی سمجھ جاتا ہے کہ یہ ان سے الگ ایک دوسری ہی بات ہے ۔ اسی طرح قرآن نے آیت "الیوم اکملت" اور آیت "یاا یہا الوسول بلغ" کو بھی اسی انداز میں دوسری آیتوں کے درمیان ذکر کیا

### آيت انما وليكم الله

الذین یؤ تون الز کو قاوهد را کعون۔وہ لوگ رکوع کی حالت میں زکو قادیتے ہیں" یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے بلکہ ایک غیر معمولی واقعہ ہے جو وجود میں آگیا۔ آخر یہ کون ساوا قعہ تھا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ بلااستثناتمام شیعہ وسی روایات کہتی ہے کہ یہ آیت حضرت علی بن ابی طالب کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔

# عرفاء کی باتیں

دوسری آیتیں بھی ہیں جن پر گہرائی کے ساتھ خور وفکر سے مطلب واضح اور حقیقت روثن ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عرفاء
ایک زمانہ سے اس سلسلہ میں اظہارِ خیال کرتے رہے ہیں۔ دراصل بیٹیعی نقطۂ نظر ہے۔ لیکن اسے بڑے حسین انداز میں بیان کیا ہے
وہ کہتے ہیں کہ امامت و ولایت کا مسئلہ باطن شریعت سے تعلق رکھتا ہے۔ یعنی وہی اس تک رسائی حاصل کر سکتا ہے جو کسی حد تک
شریعت اور اسلام کی گہرائیوں سے آشا ہو یعنی اس نے پوست اور چھکے سے گزر کر اس کے مفرد جو ہر تک رسائی حاصل کرلی ہواور
بنیادی طور پر اسلام میں امامت و ولایت کا مسئلہ گئی اور اصل مسئلہ رہا ہے یعنی بہت مدیرانہ فکر عمیق رکھنے والے افراد ہی اسے درک اور
سمجھ سکے ہیں۔ دوسروں کو بھی اس گہرائی کے ساتھ خور وفکر کی دعوت دی گئی ہے۔ بیاور بات ہے کہ پچھلوگ اس مفہوم تک چہنچتے ہیں اور
کیچنہیں پہنچ یا تے۔

اب ہم اس سے متعلق بعض دیگر آیات پر تو جہ دیتے ہیں ہمارا مقصود سے کہ شیعہ جودلائل پیش کرتے ہیں ہم ان سے آگاہ ہوں اور ان کی منطق کو سجھنے کی کوشش کریں۔

### امامت شیعوں کے بہاں نبوّت سے ملتا جلتامفہوم

قرآن مین ایک آیت ہے جوان ھی مزکورہ آیات کےسلسے کا ایک حصہ بھی ہےادر بظاہر عجیب آیت ہے۔البتہ بیخودامیر المومنین کی ذات سے متعلق نہیں ہے بلکہ مسئلۂ امامت سے متعلق ہے،ان ہی معنی میں ہے جسے ہم ذکر کر بچکے ہیں اوریہال اشار تأاسے دوبارہ ذکر کرتے ہیں۔

ہم کہہ چکے ہیں کہ عہد قدیم ہے ہی اسلامی منتظمین کے درمیان ایک بہت بڑا اشتباہ موجود رہا ہے اور وہ یہ کہ انہوں نے اس مسئلہ کواس انداز میں اٹھایا ہے کہ: امامت کے شرا کا کیا ہیں؟ انہوں نے مسئلہ کو یوں فرض کیا کہ امامت کو ہم بھی قبول کرتے ہیں اور اہل سنت بھی کیکن اس کے شرا کط امام یہ ہیں کہ دوہ معصوم ہواور اہل سنت بھی کیکن اس کے شرا کط امام یہ ہیں کہ دوہ معصوم ہواور مصوص ہو یعنی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے معین و مقرر کیا گیا ہو۔ اور وہ کہتے ہیں ایسانہیں ہیں اہل سنت امامت کے عنوان سے جس چیز کا عقیدہ رکھتے ہیں و مامامت کی دیور کھی ہیں ہے جو مجموعی طور سے امامت کا ایک پہلو ہے جیسے نبوت کے سلمہ میں ہے پنجبر کی شان رہے بھی کہ دوہ مسلمانوں کے حاکم سے کیاں معانی و مطالب ہیں۔ پنجبر کی سان میہ ہے کہ اس کی موجود گی میں کوئی اور اور ایسا منصب ہے جس کے ہزاروں پہلو اور ہازاروں معانی و مطالب ہیں۔ پنجبر کی سان میہ ہے کہ اس کی موجود گی میں کوئی اور امام و بی ہے و کہا کہ کہا ہو ہے جو سلمانوں کے درمیان حاکم ہو، یعنی مسلمانوں کا حاکم بھی ہے ، اہل سنت کہتے ہیں کہ امامت کا مطلب حکومت ہے اور امام میں کی ایک فرد جے حکومت کے لئے انتخاب کیا جائے گویا پروگ امامت کے سلملہ میں حکومت کے لئے انتخاب کیا جائے گویا پروگ امامت کے سلملہ میں حکومت کے لئے انتخاب کیا جائے گویا پروگ امامت کے سلملہ میں حکومت کے لئے انتخاب کیا جائے گویا پروگ امامت کے سلملہ میں حکومت کے لئے انتخاب کیا جائے گویا پروگ امامت کے سلملہ میں حکومت کے لئے انتخاب کیا جائے گویا پروگ امامت کے میاں ایک ایسا مسئلہ ہے جو بالکل نبوت کے بی قائم مقام قدم بھتم میں ہوتھ کے ہیں۔ امامت پر سرفراز ہوئے ہیں۔ امامت نبیاء اولوالعزم ہوتی ہیں جو امام بھی ہیں۔ بہت سے انبیاء امام شعبی نہیں۔ بہت سے انبیاء امام شعبان ہوتے ہیں۔

غرض یہ کہ جب ہم نے اس حقیقت کو مان لیا کہ جب تک پیغمبر موجود ہے کسی اور کے حاکم بننے کا سال ہی نہیں اٹھتا۔ کیونکہ وہ بشریت سے مافوق ایک پہلوکا حامل ہے، یوں ہی جب تک امام موجود ہے حکومت کے لئے کسی اور کی بات ہی پیدائہیں ہوتی۔ جب وہ نہ ہو (چاہے یہ کہیں کہ بالکل سے موجود ہی نہیں ہے یا ہمار سے زمانہ کی طرح نگا ہوں سے غائب ہے ) اس وقت حکونمت کا سوال اٹھتا ہے کہ حاکم کون ہے؟ ہمیں مسئلہ امامت کو مسئلہ حکومت میں مخلوط نہیں کرنا چا ہئے کہ بعد میں یہ کہنے کی نوبت آئے کہ اہل سنت کیا کہتے ہیں اور ہم کی ا کہتے ہیں۔ یہ مسئلہ ہی دوسرا ہے۔ شیعہ کے یہاں امامت بالکل نبوت سے ماتا جاتا ایک مفہوم ہے اور وہ بھی نبوت کے عالی ترین درجات سے ۔ چنا نچے ہم شیعہ امامت کے قائل ہیں اور وہ سرے سے اس کے قائل نہیں ہیں۔ یہ بات ہیں ہے کہ قائل تو ہیں گر

# امامت ابراہیم کی ذرّیت میں

یہاں ہم جس آیت کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں وہ امامت کا سی مفہوم کوظا ہر کرتی ہے جسے شیعہ پیش کرتے ہیں۔ شیعہ کہتے ہیں، اس آیت سے بیظا ہر ہوتا ہے کہ امامت ایک الگ ہی حقیقت ہے، جو نہ صرف پنیمبراسلام کے بعد بلکہ انبیاء ماسلف کے زمانے میں بھی موجودر ہی ہے اور بیمنصب حضرت ابراہیم کی ذرّیت میں تاضی قیامت باقی ہے وہ آیت بیہ ہے: "واذبت لی ابر اهیم ربه بمکلمات فاتم بھی قال انی جا علك للناس اماما قال ومن ذریتی قال لاینال عهدی الظالمین "[22] جب خداوند عالم نے چنداموروا حکام كذريعا برائيم كآزما يا اوروہ ان آزمائشوں میں پورے أتر سے تو (خدانے) فرما یا: میراعید ظالموں تک نہیں پہونچ گا۔

# ابراہیم معرض آز مائش میں حجاز کی جانب ہجرت کا حکم

خود قرآن کی استقامت و پائداری کہ نارِنمرودی میں جانے سے نہ پچکچا ہے اوران لوگوں نے انہیں آگ میں ڈال بھی دیا اوراس کے بعد پیش ان کی استقامت و پائداری کہ نارِنمرودی میں جانے سے نہ پچکچا ہے اوران لوگوں نے انہیں آگ میں ڈال بھی دیا اوراس کے بعد پیش آنے والے دوسرے واقعات ۔ ان ہی آ زمائشوں میں خداوند عالم کا پاک عجیب وغریب جم یہ بھی تھا جسے بجالا نا سوائے اس شخص کے جو خداوند کے حکم کے سامنے مطلق تعبّد و بندگی کا جذبہ رکھتا ہواور بے چون و چرا سرِ تسلیم خم کرد ہے کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے۔ ایک بوڑھا جس کے کوئی اولا دنہ ہواور ستر اتی کے س میں پہلی مرتبہ اس کی زوجہ ہاجرہ صاحب اولا دہوتی ہے اورا لیے میں اسے حکم ماتا ہے کہ شام سے بجرت کر جا دَاور دواور خود وہاں سے مناس کی اطاعت کر رہا ہوں (جسے سے واپس چلے آؤ۔ یہ حکم سوائے مطلق طور پر تسلیم ورضا کی منطق کے کہ چونکہ یہ تھکم خدا ہے لہذا میں اس کی اطاعت کر رہا ہوں (جسے صفرت ابرا ہیم نے محسوں کیا تھا کہ کیونکہ آپ پروتی ہوتی تھی کسی اور منطق سے میل نہیں کھا تا۔

" ربنیا انی اسکنت من فریتی ہواد غیر ذی زرع عند بیتك المحرم ربناً لیقیموالصلاۃ"[23] پروردگارا: میں نے اپنی ذرّیت کواس بے آب گیاہ وادی میں تیرے محرّم گھر کے نز دیک ٹھرادیا تا کہ بیلوگ نماز ادا کریں البتہ آپ خودالٰہی کے ذریعہ بیجانتے تھے کہ انجام کارکیاہے؟ لیکن منزل امتحان سے بخو نی گزر گئے۔

### يدي كوذ بح كردو

ان سب سے بالاتر بیٹے کو ذن کرنے کا مرحلہ ہے۔ آپ کو حکم دیا جا تا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو منیٰ میں ذن کردو۔ وہیں جہاں آج ہم جناب ابراہیم کی اس نے مثال اطاعت و بندگی اورتسلیم ورضا کی یاد میں جانوروں کی قربانی کرتے ہیں ( چونکہ خدانے حکم دیا ہےلہٰذاانجام دیتے ہیں۔ یہاں چون و چرا کی گنجاکش نہیں ہے۔) دوتین مرتبہ جب خواب کے عالم میں آپ پروی

ہوتی ہے اورآ پ کویقین ہوجا تا ہے کہ بیوجی پروردگار ہے تواینے بیٹے کے سامنے بیابات رکھتے ہیں اوراس سے بھی بلاکسی حیل وجحت اور بہانے کے کہتا ہے:" یا ابت افعل ماتؤمر " اے پدر بزرگوار جو کچھآپ کو تکم دیا گیا ہے اسے بجالا يئ "ستجدى إن شأء الله من الصابرين" [24] آب انثاء الله مجص صركرن والول مي يا ني على عدر آن كيس اعجیب اور حیرت انگیز منظر پیش کرتا ہے:" فیلها السلها" جب بیدونوں تسلیم ہو گئے یعنی جب انہوں نے ہمارے حکم کے آ گے ممل طور پراطاعت وبندگی کااظهارکیا:" و تلّه للحدین" اورابراہیم نے اپنے فرزندکو پیشانی کے بھل لٹا یا (یعنی اس آخری مرحله پر پہنچ | گئے جہاں نہ ابراہیم کو بیٹے کے ذبح کرنے میں شک رہااور نہ اساعیل کو ذبح ہوجانے میں کوئی شبہ باقی رہا باپ بھی اطمینان کامل کی منزل براور بیٹا بھی یقین کامل کے درجہ پر)" و نا دینالان یا ابر اھیھ قد صدّقت الدؤیا" [25] توہم سے ندادی اور دجی کے کہاہےابراہیمتم نے خواب کو پیچ کر دکھایا۔ یعنی ہمارا مقصد فرزند کوذبح کرنانہیں تھا۔ ہم نےنہیں جاما تھا کہاساعیل ذبح کر دیئے حائیں، پنہیں فرما یا کہاس حکم کومملی طور پرانجام دینالازمی نہیں ہے بلکہ فرما پاتم نے انجام دے دیا، کام ختم ہوگیا، کیونکہ ہم پنہیں جاہتے تھے کہاساعیل کوذنج کردیا جائے بلکہ ہمارامقصداسلام وسلیم کی نموداورتم دونوں پاپ بیٹوں کی سلیم ورضا کاا ظہارتھا جوانحام یا گیا۔ قرآن کےمطابق خداوند عالم نے جناب ابراہیم کوعالم پیری میں نعت اولا دسے نوازا۔قرآن حکایت کرتاہے کہ جب فرشتوں نے آ کران کو پیخبر دی کہ خداوند عالم آپ کوفرزند عطا کرے گا توان کی زوجہ نے فرمایا:" ءالی وانا عجوز و" لهذا بعلی أشيخاً " مين بوڑهيءورت صاحب اولا د ہوں گي جب كه بيرميرا شوہر بھي، بوڑھا ہے؟" قالو ا اتعجب بين من امر الله رحمت الله ویه کاته علیکه اهل البیت "[26] فرشتوں نے ان سے کہا، کیا آپ کوام خدایر تعجب ہے؟ اے اہل بیت آپ پرخدا کی <sup>حم</sup>تیں اوراس کی برکتیں ہیں۔ بنابرایں خداوند عالم نے ابراہیم کو بوڑ ھاپے میں ا<mark>ولا دہوئے جب منصب پیغبری پر فائز ہو کی</mark>ے تھے۔ کیونکہ جناب ابراہیم کے بارے میں قر آن کےاندر بہت ہی آیتیں ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ جنسب ابراہیم کے بارے میں قرآن کےاندر بہت ہیآ بتیں ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ جناب ابراہیم کے پیغمبر ہونے کے سالہا سال کے بعد زندگی کے آخری ایام یعنی ستت اتنی سال کے من میں خداوند عالم انہیں نعت اوالد سے نواز تا ہے اور آ یہ اس کے دس ہیں سال بعد تک زندہ بھی رہتے ہیں یماں تک کہ جناب اساعیل و جناب اٹنحق بڑے ہوجاتے ہیں اور جناب اساعیل توان کی حیات میں اپنے بڑے ہوجاتے ہیں کہ خانثر كعبه كَاتْعِير سےاپنے يدر بزرگوار كاہاتھ بٹاتے ہيںآيت:"واذابتيل ابراهيھ ربه بىكلمات فاتمھن قال اني جاعلك للناس اماماً قال ومن ذريتي قال لاينال عهدي الظالميين" [27] بتاتي ہے كەخداوندعالم نے جناب ابراہيم كو آ ز ماکش میں مبتلا کیا۔آپ نے ان آ ز ماکشوں کو بورا کر دکھا یا اوران میں کھرے اترے اس کے بعد خداوند عالم نے فر ما یا ؛ میں تمہیں لوگوں کاامام قرار دیتا ہوں جناب ابراہیم نے دریافت کیا، کیامیری ذریّت سے بھی یہمنصب متعلق رہے گا؟ جواب ملا،میراعهد ( ان میں سے ) ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ بہآیتیں کس زمانہ سے تعلق رکھتی ہیں؟ کیا جناب ابرا ہیم کےاواکل زندگی ہے؟مسلّم طور پر نبوت سے پہلے کی نہیں ہیں۔ کیونکہ ان آیتوں میں وحی کی بات کہی گئی ہے۔ بہر حال دوران نبوت سے تعلق رکھتی ہیں۔ کیا یہ زمانہ نبوت کا

امامت در ہبری

ابندائی زمانہ ہے؟ نہیں، بلکہ نبوت کا آخری زمانہ ہے۔اس کی دودلیلیں ہیں۔ایک بید کہ آیت کہتی ہے کہ بیہ منصب آ زماکش کے بعد ملا اور جناب ابراہیم کی تمام آ زمائش آپ کی نبوت کے پورے دور میں پھیلی ہوئی ہیں اوران میں آپ کی ذریت اوراولاد کا تذکرہ بھی ہے۔جیسا کہ ابراہیم نے خود فرمایا" ومن ذریت" جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صاحب اولاد تھے۔

یہ آیت جناب ابرائیم سے جونبی تھے اور رسول بھی ، اب آخر عمر میں یہ کہری ہے کہ ہم تمہیں ایک نیا عہدہ اور ایک دوسرا منصب دینا چاہتے ہیں۔" انّی جاعلک للناس ا ماماً " میں تمہیں لوگوں کا امام بنانا چاہتا ہوں۔" معلوم ہوا کہ ابرائیم پیغیبر تھے۔ رسول تھے۔ان مراحل کو طے کر چکے تھے ،لیکن ابھی ایک مرحلہ اور تھا جس تک ابھی رسائی حاصل نہیں کرپائے تھے اور نہیں پہنچے جب تک تمام آزمائشوں سے کا میا بی کے ساتھ گز زئیں گئے۔ کیا یہ بات بہ ظاہر نہیں کرتی کہ قرآن کی منطق میں منصب امامت ایک دوسری ہی حقیقت کا نام ہے؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ امامت کے معنی کیا ہے؟

### امامت، كدا كاعهد

امات کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس منزل پر فائز ہو کہ اصطلاح زبان میں اُسے انسان کامل کہا جائے کہ یہ انسان کامل ا اپنے پورے وجود کے ساتھ دوسروں کی رہبری وہدایت کا فریضہ انجام دے سکے۔ جناب ابرہیم کوفوراً اپنی اور اولاد یاد آتی ہے خدایا! کیا میری ذریت اور میری نسل کوبھی یہ منصب نصیب ہوگا؟ جو اب دی اجا تا ہے: "لاین ال عھدی المظال ہیں " میراعہد ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ یہاں امامت کو خدا کا عہد کہا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شیعہ کہتے ہیں کہ ہم جس امامت کی بات کرتے ہیں وہ خدا کی جانب سے ہے۔ چنا نچ قرآن بھی یہی فرما تا ہے" عھدی " یعنی میراعہد، نہ کہ عوام کا عہد۔ جب ہم یہ بھولیس کے کہ امامت کا مسئلہ حکومت کے مسئلہ سے جدا ہے۔ تو اس پر تعجب نہ ہوگا کہیہ عہد یعنی امامت خدا سے متعلق کیوں ہے؟ سوال یہ اٹھتا ہے کہ حکومت و حاکمیت خدا سے متعلق ہے یا انسانوں سے؟ جو اب یہ ہے کہ یہ عکومت جے ہم حکومت کتے ہیں امامت سے الگ ایک چیز ہے۔ ماکمت میرا عہد ہے اور میرا عہد تمہاری ظالم اور ستم گر اولا د تک نہیں پنچے گا۔ ابرا ہیم کی اولا دکود وحصوں میں تقسیم کر کے ظالم اور ستم گر اولا د تک نہیں بنچے گا۔ ابرا ہیم کی اولا دکود وحصوں میں تقسیم کر کے ظالم اور ستم گر اولا دکور یا تو ان میں وہ افرادرہ جاتے ہیں جو ظالم و ستم گر نہیں ہیں۔ اور اس آیت سے ظاہر ہو تا ہے کہ سل ابرا ہیم میں اجمالی طور
سے امامت یائی جاتی ہے۔

#### دوسری آیت

اس سلسله میں قرآن ایک اورآیت: وجعلها کلمة باقیة فی عقبه [28] بھی جناب ابراہیم سے متعلق ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ؛ خداوند عالم نے اسے (یعنی امامت کو) ایک باقی اور قائم رہنے والی حقیقت کی صورت میں ابراہیم کی نسل میں باقی رکھا۔

امامت در ہبر ی

# ظالم سے کیامرادہ؟

یہاں" ظالمین" کا مسلہ پیش آتا ہے۔ائم علیہم السلام نے ہمیشہ ظالمین سے متعلق اس آیت سے استدلال کیا ہے۔ ظالم سے مراد کیا ہے؟ قر آن کی نگاہ میں ہروہ شخص جوخودا پی ذات پر یا دوسروں پرظلم کرے، ظالم ہے۔عرف عام ہمیشہ ہم ظالم اسے کہتے ہیں جو دوسروں پرظلم کرے یعنی جولوگوں کے صفوق پرڈالے ہم اسے ظالم کہتے ہیں ،لیکن قر آن کی نظر میں ظالم عمومیت رکھتا ہے چاہے وہ دوسر سے کے ساتھ ظلم کرے یا خود پر کرے جو شخص دوسروں پرظلم کرتا ہے وہ بھی اپنے آپ پرظلم کرتا ہے۔قر آن میں اپ اپنی ذات یا اپنے نفس پرظلم کو بیان کرنے والی بہت ہی آئی میں موجود ہیں۔

علاّ مد طباطبائی (رح) اپنے ایک استاد سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد سے متعلق خداوند عالم سے جو اس ال کیا ہے، اس سلسلہ میں نسل و ذریت ابراہیم کے نیک و بدسونے کی تغییر کچھال طرح ہوتی ہے۔ ایک ہیں کہ ہم فرش کریں کہ حضرت کی اولاد میں کچھالیے افراد سے جو ابتدائے ہم میں نالم سے دوسرے یہ کہ بعض الیے افراد سے جو ابتدائے ہم میں ظالم سے کے دوسرے یہ کہ بعض الیے افراد سے جو ابتدائے ہم میں ظالم سے کہ کچھا فراد وہ سے جو ابتدائے ہم میں نیک سے اور بعد میں ظالم ہوگئے۔ اور چوسے یہ کہ پچھا فراد الیے بھی ہے جو بھی ظالم نہ سے وہ وہ فرماتے ہیں کہ جناب ابراہیم منصب امامت کی عظمت و جلالت کو بچھتے ہوئے اور یہ جو بخت ورسالت کے بعد آپ کو عظا کیا گیا ہے، لبندا محال ہے کہ اسے منصب کی درخواست اجدا وہ کہ کہ دوشمیں ہیں۔ ایک وہ جو بہندا سے نام ہوگئے۔ اس نے کہ اسے منصب کی درخواست خداوند عالم ہے آپ نے ابراہیم کا فراد کے لئے کیا ہے۔ اب ان نیک اور صالح افراد کی بھی دوشمیں ہیں۔ ایک وہ جو بہندا سے ندا کہ ندگی کے خداوند عالم ہے آپ نے ابراہیم کا فراد کے کئے کیا ہے۔ اب ان نیک اور صالح اور اس کی افراد کے بیٹر ہوگئی ہوگئے۔ جب سے موگیا کہ حضرت ابراہیم کا فراد کے علاوہ کی اور کے لئے نہیں ہو سکتا، تو اب ممکن ہے کہ یہ منصب ان افراد کو نصیب ہو جو اگر جو اس وقت فلا کی نظم موسیکی اس منصب کے ابلی نہیں ہو سکتے۔ بیٹر فلا کموس کی بہنچ گا۔ لبندامسلم طور پر جو اس وقت فلا کم ہے با ہمیشہ ظالم رہا ہے یا بہنے ظالم نیس سے کوئی ایک حضرت ابراہیم کی درخواست کا مصدات نہیں ہے۔ اس بنا پر قر آن صاف طور پر اس کی نفی کرتا ہے کہ امامت اس شخص تک سے کوئی ایک حضرت ابراہیم کی درخواست کا مصدات نہیں ہے۔ اس بنا پر قر آن صاف طور پر اس کی نفی کرتا ہے کہ امامت اس شخص تک کہ اس مصدات نہیں ہو۔

یہی وہ چیز ہے جس کی بنیاد پر شیعہ استدلال کرتے ہیں کہ میمکن ہی نہیں ہے کہ امامت ان لوگوں تک پہنچے جواپنی زندگی کے کسی دور میں مشرک رہے ہوں۔

#### سوال وجواب

مثال کے طور پرامام حسن علیہ السلام کا عبید اللہ بن عباس کو معاویہ سے جنگ کے لئے مامور کرتا۔ یا خود حضرت علی علیہ السلام کا عبد اللہ بن عباس کو بھرہ کا حام مقرر کرنا۔ اگر آپ جانتے ہوتے کہ پیشن اس قدر رسوائی کا باعث ہوگا اور ایسی بڑملی کا مظاہرہ کرے گاتو یقیناً آپ بیکام نہ کرتے۔ البندا بیہ طے ہے کہ آپ حقیقت سے واقف نہ تھے یعنی پہلے آپ کا خیال بی تھا کہ میں نے جے انتخاب کیا ہے وہ اس کام کے لئے بہترین محض ہے۔ لیکن بعد میں وہ مخض غلط نکلا۔ اور اگر حضرت کے دورہ حکومت سے متعلق مزید تھے تی کہ جائے تو اس طرح کے اور بھی مسائل نظر آئیں گئی بعد میں وہ مخض غلط نکلا۔ اور اگر حضرت کے دورہ حکومت سے متعلق مزید تھے تی کہ جائے تو اس طرح کے اور بھی ہیں انظر آئیں گئی نہیں ہے۔ لیکن بیہ بعد عصمت کی اس تاریخ سے میں نہیں کھاتی اور میہ جو میں نے عرض کیا کہ بحث کرنے کا ایک طرفہ انداز یعنی سارے موافق حضرات کا کسی بحث میں حصہ لینازیادہ مفیز نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ واقعی جب انسان کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو اسے دوست بھی رکھتا ہے اور اسے یہ گوارہ نہیں ہوتا کہ اپنے اس عقیدہ کے خلاف بچھ سے ۔خاص طور سے ہم جو بچپن سے ہی شیعیت اور خاندان علی بن ابی طالب سے محب اسے دل میں رکھتے آئیں ہیں اور بھی اس کے خلاف تنقید نہیں تنے دل میں رکھتے آئیں ہیں اور بھی اس کے خلاف تنقید نہیں تئے ہودد ین واصول دین یہاں تک کہ تو حید خدا پر تی سے محب اسلام پر تنقید یا کسی کا ان حضرات کی زندگی کہ اضوں نے بیا محب کی ایا موسین کے مل یا امام حسین کے ملے کہ کام کیوں کیا اور وہ کیوں نہ کیا، سے ہم اس کے مل یا مام حسین کے مل یا امام حسین کے مل یا مام حسین کے مل کوں کیا اور وہ کیوں نہ کیا، سے ہمارے کان آشانہیں ہیں، اسی وجہ سے اگر کوئی مثال کے طور پر امام حسن کے مل یا مام حسین کے ملے کہ کون کیا اور وہ کیوں نہ کیا، معرف کیا گور کیا اس کے مل یا مام حسین کے مل کیا کہ کور کیا اور وہ کیوں کیا اور وہ کیوں نہ کیا کیا کہ کور کیا وہ کیا گور کیا اور وہ کیوں کیا کیا کہ کیا کہ کیا گور کیا کہ کور کیا اور وہ کیوں کیا کور کیا ہور کے کیا کی کور کیا کہ کور کیا کہ کیا کیا کیا کہ کور کیا گور کیا گور کیا کہ کور کیا گور کیا گور کیا کہ کور کیا گور کیا کہ کور کیا گور کیا گور کیا گور کیا کہ کور کیا گور کیا کہ کور کیا کیا کہ کور کیا کیا کور کیا کیا کہ کور کیا کیا کیا کور کیا کیا کور کیا کیا کور کیا کیا کو

امامت در هبری

اقدام پراعتراض کرتے ہمیں بہت شاق گزرتا ہے۔

لیکن مثال کے طور پریہ آیت جے آقائے مطہری نے پہلے جاسہ میں اوراس جلسہ میں موضوع قرار دیا ہے۔اس میں ارشاد اوت ہوتا ہے" وہ لوگ جونماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکات اداکرتے ہیں" اس کے بعد آپ نے استدلال فرمایا کہ یہ آیت اس او تعہ کے تحت جس میں حضرت علی نے رکوع کی حالت میں انگوٹھی سائل کو دی تھی، سوائے حضرت علی کے کسی اور کے بارے میں نہیں او تعہ کے تحت جس میں حضرت علی کے منطقی اور محقول نہیں گئی، کیونکہ اول تو ہم نے امیر المونین کی زندگی کے بارے میں میہ پڑھا اور سنا ہے کہ نماز کی حالت میں آپ کی توجہ خداوند عالم کی جانب سے اس قدر ہوا کرتی تھی کہ گردو پیش کے لوگوں سے بے خبر ہوجاتے تھے، یہ بھی کہا جا تا ہے کہ وضو کرتے وقت بھی اگر آپ سامنے سے لوگ گر رجاتے تھے تو آپ انہیں پہچان نہیں پاتے تھے۔ پھر یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ نماز کی حالت میں ایسے مخض کے حواس اس قدر دو سرول کی طرف متوجہ ہوں کہ سائل متجد میں وار دہوتا ہے، سوال کرتا ہے، کوئی اسے کہ خیز نہیں دیتا اور حضرت اپنی انگوٹھی اتار کراس کے حوالہ کردیتے ہیں۔ مزید مید کہ سائل متجد میں وار دہوتا ہے، سوال کرتا ہے، کوئی اسے کہ خیز نہیں دیتا اور حضرت اپنی انگوٹھی اتار کراس کے حوالہ کردیتے ہیں۔ مزید مید کے سائل متجد میں وار دہوتا ہے، سوال کرتا ہے، کوئی اسے پی خیز ہیں دیتا اس قدر انہ مزمین ہے کہ انسان اپنی نماز کو کم از کم باطنی اور روحانی اعتبار سے ہی ناقص کردے یا اس میں خلل پیدا کرے؟

اس کے علاوہ زکات کا تعلق انگوشی سے نہیں ہے اور فقہ ائے شیعہ کے فتووں کے مطابق زکو ہ سے تعلق رکھنے والی چیزوں
میں شامل بھی نہیں ہے۔ان سب باتوں سے بڑھ کروہ افراد جواس سلسلہ میں کٹر ہیں اس موضوع کو بہت زیادہ بڑھا بڑھا کر پیش
کرنے کے لئے یہ بھی فرما گئے ہیں کہ بیا نگوشی بہت زیادہ قیمتی تھی۔ جبکہ حضرت علی (ع) نے قیمتی انگوشی نہیں پہنی۔؟ جواب: جس نکتہ
کی طرف انہوں نے اشارہ فرمایا کہ جلسہ میں مخالف موقت رکھنے والے افراد بھی ہونے چاہئے یقیناً تمام جلسوں کے لئے بیا یک مفید فکر
ہے اور میں اس پراکتفا کرتا ہوں کہ بیکا م اچھا اور مفید ہے۔

اب رہا یہ مسئلہ کہ عصمت کیا ہے؟ تو اس سلسلہ میں اکثر انسان یہ خیال کرتا ہے کہ عصمت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے
بندول میں بعض مخصوص افراد کی ہمیشہ نگرانی کیا کرتا ہے کہ جیسے ہی وہ کسی گناہ کا ارادہ کرتے ہیں فوراً انھیں روک دیتا ہے۔مسلّم طور پر
عصمت کے بیم عنی نہیں ہیں۔اورا گرہون بھی تو ریکسی کے لئے کمال کی بات نہیں ہے۔اگر کسی بچہ پرایک شخص برابرنگرانی رکھے اوراسے
کوئی غلط کام کرنے نہ دے تو بیاس بچے کے لئے کوئی کمال شار نہ یوگا۔ لین عصمت کا ایک مفہوم اور بھی ہے جوقر آن سے ظاہر ہوتا ہے
اور وہ یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید حضرت یوسف صدیق کے بارے میں اس سخت منزل میں جب زیخا ان کواپنی طرف مسائل کر
رہی تھی ،فرما تا ہے ؛

"ولقدهمت به عني العورت نے پوسف كااراده كيا-

وهمہ بھالولا ان رابرهان ربه [29] اور پوسف بھی اگر دلیل پروردگار کا مثاہدہ نہ کرتے ہوتے تو اس کا ارا دہ کرتے ۔

لعني وه جھي ايک انسان تھے، جوان تھے اور جذبات رکھتے تھے۔ زلیخا پیسف کی طرف بڑھی کیکن پیسف چونکہ صاحب ایمان

آ ہے کی اچھائی اور برائی کود کیھر ہے تھے وہ ایمان جوخدا نے پوسف کوعطاتھا، وہی ایمان آپ کواس ممل سے روک رہاتھا۔ہم شخص کسی طاقت کےرو کے ٹو کے بغیر بعض لغزشوں اور گناہوں سے معصوم ہےاور بیہ ہمارےاس ایمانی کمال کا نتیجہ ہے جوہم ان گناہو<mark>ں</mark> کے خطرات سے تعلق رکھتے ہیں۔مثال کے طور پرکسی حارمنزلہ عمارت کی حصت سے چھلانگ لگانا۔ ہا آ گ میں کودیڑنا پہنچی گناہ ہیں لیکن ہم پرگزان گناہ کےمرتکبنہیں ہوتے کیونکہان کےخطرات ونقصان ہمارے لئے ثابت اورایک دمعیاں ہیں۔ہم جانتے ہیں کہادھر ہم نے بجلی کے تلگے تارکو چیواادھر ہماری جان گئی۔ہم صرف اسی وقت گناہ کے مرتکب ہو سکتے ہیں جب ان خطرات سے آنکھیں بند کرلیں،کیکنایک بحدد مکتے ہوئےا نگار پر ہاتھ مارتا ہے۔کیوں؟اس لئے کہاسخطرہ کا گناہ جس قدرہم پرثابت وعمال ہےاس برعمال نہیں ہےایک عادلانسان تقویٰ کا ملکہ رکھتا ہےاسی بناپر بہت سے گناہ وہ سرے سے انحام ہی نہیں دیتا۔ یہی ملکہ اسے اس حد تک کہ وہ ان گناہوں سے دوررہے،عصمت بخشاہے۔ بنابراس گناہوں سےعصمت کاتعلق انسان کے درجہایمان سے ہے کہ وہ فلاں گناہ کو گناہ اور فلاں خطرہ کوخطرہ سمجھتاہے بانہیں۔ ہم نے گناہوں کونعبداً قبول کیا ہے یعنی ہم ی مکستے ہیں کہ چونکہاسلام نے کہاہے کہ شراب نہ ہوپیو اس لئے ہم نہیں بیتے۔کہاہے کہ جوانہ کھیاہ ،ہم نہیں کھیلتے ،ہم کم وبیش حانتے بھی ہیں کہ یہ حان برے ہیں ،کین جس قدرخود کوآ گ کے حوالے کردینے کا خطرہ یا گناہ ہم پرروشن و واضح ہے اس قدر ان گناہوں کے خطرات اور گناہوں پریقین وایمان رکھتے تو ہم بھی ان گناہوں ہے معصوم ہوتے۔ پس گناہوں ہے عصمت کا مطلب ہے نتہی و کمال ایمان ۔ لہذا جو خص پہ کہتا ہے" لو کشف الغطاء لہا از ددت یقینی "[30]" اگریردے اٹھ جائیں پھربھی میرے یقین میں کوئی اضافہ ہیں ہوگا۔" وہ قطعی طورپر گناہوں سے معصوم ہے۔وہ پردے کےاس سمت سے بھی پس بردہ کی چیز وں کومجشم دیکھتا ہے۔ <mark>یعنی مثال کےطور پروہمحسوس کرتا ہے کہایک بُری بات منہ</mark> سے نکالنے کا مطلب یہ ہے کہاس نے حقیقتاً پنی جان کے لئے ایک بچھو پیدا کرلیا ہے اسی بنا پروہ ایسے کامنہیں کرتا ،اور بلاشیقر آن بھی اس پاپیے کے ایمان کا تذکرہ فرما تاہے۔ الہذامعلوم ہوا کے عصمت نسبی ہے یعنی اس کے مراتب ودرجات ہیں۔

معصوم ہیں اور ہرگز گناہ نہیں کرتے لیکن تمام معصوبین ایک جیسے نہیں ہیں۔ عصمت کوبھی مراحل ومراتب ہیں۔ عصمت کے بیخ مراحل معصوم ہیں اور ہرگز گناہ نہیں کرتے ہیں اور ہرگز گناہ نہیں کرتے لیکن تمام معصوبین ایک جیسے نہیں ہیں۔ عصمت کوبھی مراحل ومراتب ہیں۔ عصمت کے بیخ مراحل میں وہ ہمارے جیسے ہیں یعنی جس طرح ہم گناہوں سے معصوم نہیں ہیں، وہ حضرات بھی (عصمت کے ان مراحل جیسے ہیں یعنی جس طرح ہم گناہ وطرح ہم گناہ ہوں سے معصوم نہیں ہیں، وہ حضرات بھی (عصمت کے ان مراحل ومراتب ہیں) معصوم نہیں ہیں۔ جن چیزوں کوہم گناہ شاد کرتے ہیں ان میں وہ صدفی صدمعصوم ہیں لیکن الی چیزیں بھی ان کے لئے گناہ ہیں جو ہمارے لئے حسنہ اور نیکیاں ہیں، کیونکہ ہم (اس درجہ تک ) نہیں بہنچ ہیں۔ مثال کے طور پر درجہ پانچ کا طالب علم چھٹے درجہ کا کوئی سوال حل کردے تو بیاس کے لئے باعث شرف (اس درجہ تک ) نہیں بہنچ ہیں۔ مثال کے طور پر درجہ پانچ کا طالب علم چھٹے درجہ کا کوئی سوال حل کردے تو بیاس کے لئے باعث شرف وفشیلت اور انعام کے لائق بات ہے۔ لیکن اگر اسی سوال کونو یں درجہ کا طالب علم حل کرے تو بیاس کے لئے کھا ہمیت کی بات نہ ہوگی۔ اسی طرح شمیص کہ بیکر جو سے سے کیکن اگر اسی سوال کونو یں درجہ کا طالب علم عل کرے تو بیاس کے لئے کھا ہمیت کی بات نہ ہیں۔

یمی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن انبیاء کے معصوم ہونے کے باوجودان کی طرف عصیان کی نسبت دیتا ہے (وعصیٰ

ادمر دبه)[31] (آدم نے اپنے پروردگارکی نافر مانی کی ) یا پیغیبراسلام سے خطاب کرتے ہوئے فرما تاہے:

"ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر [32]

تا كەخداوند عالم آپ كے پچھلے اورا گلے گنا ہوں كو بخش دے۔

ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ عصمت ایک نسبی امر ہے۔ گویا وہ اپنی حدمیں اور ہم اپنی حدمیں ۔ پس وصمت کی اصل و ماہیت گناہ سے ایمان کے در جہاور کمال ایمان کی طرف پلٹتی ہے۔انسان ایمان کے سی بھی در جہمیں ہولیکن جس موضوع سے متعلق وہ کامل ایمان رکھتا ہے۔ لیعنی:

" ولحد لا ان را بر هان ربه" کے درجہ پر فائز ہے اور دلیل پروردگار کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ اس میں وہ لامحالہ معصوم ہے۔ نہ کہ خود معصوم ہے ، اس کی راہ میں حائل ہوجا تا ہے اور اسے روک دیتا ہے۔ اگر الیہا ہے تو مجھ میں امیر المومنین میں کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ میں کھی گناہ کی طرف مائل ہوتا ہوں اور (معاذ اللہ) وہ بھی مائل ہوتے ہیں، فرق میہ ہے کہ ان پر ایک ملک معین ہے جو انہیں اس کا مسے روکتا ہے اور ہم پر اس طرح کا کوئی مامور نہیں ہے۔ اگر انسان کوگناہ سے روکتے کے لئے کوئی خارجی مامور بھی موجود ہوتو یہ کوئی کمال کی بات نہ ہوئی۔ اس کی مثال یوں ہے کہ ایک شخص چوری کرتا ہے اور میں چوری نہیں کرتا لیکن میں جو چوری نہیں کرتا اس کا سبب سے ہے کہ ہمارے اعمال کا نگر ان ایک شخص ہمیشہ کے ساتھ ہے۔ اس صورت میں ، میں بھی اسی کی طرح چور ہوں فرق میہ ہے کہ کوئی نگر ان اسے اس کا مسے نہیں روکتا اور میں جو کی کمال کی بات نہیں ہوئی۔ اسے اس کا مسے نہیں روکتا اور میں جو کہ کوئی نگر ان میری راہ میں حائل ہے۔ بہ کوئی کمال کی بات نہیں ہوئی۔

مسئلة عصمت ميں اہم اور كلّی مسئلة گناہ سے معصوم ہونے کا مسئلہ ہے۔ خطاسے معصوم ہونا ایک دوسرا مسئلہ ہے اور اس کی بھی اور حیثیتیں ہیں۔ ایک احکام کی تبلیغے میں خطا کا مسئلہ ہے مثلاً ہم یہ کہیں کہ پنجیبراسلام (ص) نے ہمارے گئے احکام بیان فرمائے ہیں لیکن شایداس میں خطا یا اشتباہ سے کام لیا ہے۔ شاید خداوندعالم نے ان پروٹی کی اور شکل میں نازل فرمائی تھی لیکن آنحضرت نے اشتباباً اسے دوسری طرح سے بیان فرما یا۔ بالکل یوں ہی جسے ہم خطا کرتے ہیں۔ یعنی اس امکان پر کھمکن ہے پنج بر نے تبلیغ احکام میں خطا یا اشتباہ سے کام لیا ہو، سرے سے پنج براسلام کی باتوں پر پراعتادی نہ ہو، قطعی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اب رہی تمام مسائل میں معصوم سے خطا کی بات تو یہاں انجینیئر صاحب نے اپنی عتر سے فیصلہ کا ثبوت دیتے ہوئے امیر الموشین پرظام کیا ہے اور واقعی ہے بہت بڑا ظلم سے نظا کی بات تو یہاں انجینیئر صاحب نے اپنی عتر سے فیصلہ کا ثبوت دیتے ہوئے امیر الموشین پرظام کیا ہے اور واقعی ہے بہت بڑا ظلم سے ۔ آپ نے کسے تیزی کے ساتھ یہ فیصلہ کرلیا کہ اگر آپ امیر الموشین کی جگہ پر ہوتے تو عبد اللہ ابن عباس کا انتخاب نہ کرتے ، اور؟ اس طرح کے تاریخی مسائل میں طنی و مگلہ فیصلہ کرا کے کہ میں سوچتا ہوں اگر فلال شخص پانچ سوسال پہلے اس کام کے بجائے ہے کام کر تاتو بہتر تھا، اور کوئی اس سے ہے کہ کہ کیا قطعی ایسا کرے کہ میں اور کہ قطعی فیصلہ کرنا امیر الموشین ہی کہ کہا ہے لیکن ان مسائل میں کوئی قطعی فیصلہ کرنا امیر الموشین ہی کی اسب نہیں؟ دوس ہے افراد کی نسبت بھی صحیح نہیں ہے۔

حضرت ان واقعات ومسائل میں خود حاضر و ناظر سے اور عبداللہ بن عباس کوہم اور آپ ہے بہتر جانے تھے، ہوں ہی اپنے دوسرے اصحاب کو بھی ہم ہے اور آپ ہے زیادہ طور پر بہچانے تھے۔ اور ہم اپنی جگہ بیٹے کر قضاوت کریں کہ اگر حضرت علی عبد اللہ بن عباس کی جگہ پر کسی دوسرے کو نتخب فرماتے تو وہ اس کا م کو بہتر طور پر انجام دیتا۔ بید در اصل اس طرح کے مسائل میں جولا نہ قضاوت کی نشانی ہے۔ مزید یہ کہ آپ نے خود خود اپنے بیانات میں جن ہے ہم ہمیشہ استفادہ کرتے رہے ہیں، برابر یہ بات ذکر کی ہے کہ مان ایک مخضوص سیاست پر گامزن تھے اور نہوہ خود چاہتے تھے نہ ان کے لئے سز اوار ہی تھا کہ ذرہ برابر بھی اس سیاست سے الگ ہوتے اور یہ وہ راہ میاست تھی جس میں ان کے پاس ناصر وید دگار نہیں تھے۔ حضرت خود بھی ہمیشہ فرما یا کرتے تھے کہ افسوس میرے پاس افراد نہیں ہیں۔ کہ عبداللہ بن عباس اور دوسرے افراد حضرت علی کی خدمت میں آتے تھے اور ان سے اپنی روش میں اوچ اور نری پیدا کرنے کی درخواست کرتے تھے بینی وہی طرز عمل اپنانے کو کہتے تھے جے آج کی دنیا میں سیاست کہتے ہیں۔ آپ کم از کم بہی نابت کیجیئے کہ حضرت علی کے پاس ان کے ہم فکروہ ہم فوا کا فی افراد موجود تھے اور آپ نے ان کے درمیان اشخاص کے انتخاب میں اشتباہ نابت کیجیئے کہ حضرت علی کے پاس ان کے ہم فکروہ ہم فوا کا فی افراد موجود تھے اور آپ نے ان کے درمیان اشخاص کے انتخاب میں اشتباہ خبہیں پیغیر نے خلافت کے پاس ان کے ہم فکروہ ہم فول نے خلافت پر قبضہ کرلیا تو اس قدر احتجاجی اور آپ نے ہیں کہ جنہیں پیغیر نے خلافت کے بیں آتے ہیں تو آپ کی کوٹس کرتے دکھائی دیے ہیں اور فرماتے ہیں : وگول نے خلافت پر قبی کہ دیے کہ پی آتے ہیں تو تو کہ کی کوٹش کرتے دکھائی دیے ہیں اور فرماتے ہیں:

"دعونی والتهسوا غیری فانا مستقبلون امراً له وجود والوان وان الافاق قد اغامت والمعجة قد تذکرت [33] مجھے چھوڑ دواور (اس خلافت کے لئے) کسی دوسرے کوڈھونڈلو۔ بلاشبہ ہامرے سامنے ایک ایسامعا ملہ ہے جس کے کئی رُخ اور کئی رنگ ہیں، جے نہ دل برداشت کر سکتے ہیں اور نہ عقلیں مان سکتی ہیں۔ فضا عیں تاریک ہوچکی ہیں اور راستہ بچانے میں نہیں آتا"

مفہوم بیہ کہ، حالات اب خراب ہو چکے ہیں، اب کا منہیں کیا جاسکتا لینی نیرے پاس افرادنہیں ہیں، میرے رفقاءتمام ہوگئے اب میرے کام کے آ دمینہیں رہے ( جن کی مدد سے معاشرہ کی )اصلاح کرسکوں۔اس کے بعد فراماتے ہیں:

لولاحضور الحاضر وقيام الحجة لوجود الناصر

اب مجھ پر ججت تمام ہوگئ میں تاریخ کے روبروکوئی عذر نہیں رکھتا تاریخ میری پیہ بات نہیں مانے گی ، کہا یہی جائے گا کہ علی نے موقع ہاتھ سے کھودیا ، اس کے باوجود کہ بیہ موقع میرے لئے کوئی موقع نہیں ہے لیکن تاریخ کا منھ بند کرنے کے لئے کہ بیہ نہ کہا جائے کہ بہترین موقع تھا جسے علی نے کھودیا اس منصب کوقبول کرتا ہوں۔

لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہآپ نےخوداس کواظہارفر مایا کہ میرے پاسآ دمی نہیں ہیں اور بیہ میری خلافت کا موقع نہیں ہے۔ انسان ہرشخص کےسلسلہ میں شک وتر دید کا شکار ہوسکتا ہے لیکن خود حضرت علی کے لئے تاریخ کوبھی اس بات میں شک نہیے امات در ہبری

ہیں کہ آپ خود کو دوسروں کی بہنسبت خلافت کا سب سے زیادہ حقد ارسجھتے تھے اور اہل سنّت بھی یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ علی خلافت کے لئے خود کو ابو بکر وعمر سے خلافت کا زیادہ حقد ارسجھنے، کے لئے خود کو ابو بکر وعمر سے خلافت کا زیادہ حقد ارسجھنے، جب لوگ عثمان کے بعد خلافت کے لئے اس کے پاس جائیں تو وہ بیچھے ہٹما ہوا مظر آئے اور یہ کیے کہ:۔

تمہاراامیر بننے سے بہتر ہے کہ میں اس کے بعد بھی تمہارامثیر ہی بن کررہاہوں۔اس سےصاف ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت علی کے پاس ایسےافرادنہیں تھے۔اب اس کے اسباب وعلل کیا تھے، یہ ایک دوسری بحث ہے۔

ابربا: "ویؤمنون الزکوۃ وظم راکعون" کا مسئلة تو اول بیروانہوں نے فرماء اکدزکات انگوٹلی پرنہیں ہوتی، اس کا جواب

ہیے کہ کلی طور پر کارِ خیر کے لئے ہر طرح کے انفاق کو زکات کہتے ہیں۔ آج کل جو فقہا کی عرف میں زکات کی اصلاح رائے ہے اس

سے مراد زکات واجب ہے۔ ایسانہیں ہے کہ قرآن کریم میں جہاں بھی " یقیمون الصلوۃ ویؤمنون الزکوۃ " آیا ہوا اس سے مراد یکی

زکوۃ واجب ہے۔ زکات کا مطلب ہے مال کا پاک وصاف کرنا جتی کہ اس سے مرادروح ونفس کی زکات کہتا ہے۔ چنا نچے لفظ صدقہ کا
مفہوم بھی اسی قدر وسعت رکھتا ہے آج صدقہ کا ایک خاص مفہوم ہے مثلاً کہتے ہیں صدقہ سر سی (چھپا کرصد قد دینا) لیکن قرآن ہرکار

غیر کوصد قد کہتا ہے۔ اگر آپ ایک اسپتال تعمیر کریں یا کوئی کتاب کھیں جس کا فائدہ عام طور سے لوگوں کو پہنچتا ہو۔ قرآن کی نظر میں وہ خیر کوصد قد ہتا صدقہ جاریۃ " ایک جاری صدقہ۔ یہی وجہ ہے کہ اہل سنت نے بھی جب مزکورۃ آیت سے اخذ شدہ مفہوم پر اعتراض کرنا

چاہ ہے تو اس لفظ پر ایسا کوئی اعتراض نہیں کیا ہے کہ زکات انگوٹلی سے متعلق نہیں ہوتی۔ کیونکہ وہ ادبیات عرب سے واقف ہیں اور جانے ہیں کہ نظر نکات واجب سے خصوص نہیں ہے۔

اب سوال بیہ ہے کیمل حالت رکوع میں کیوں اور کیسے انجام پایا؟ بیاعتراح فخرالدین رازی جیسے قدیم مفسرین نے بھی اٹھایا ہے کہ علی ہمیشہ حالت نماز میں اس قدر کھوجاتے تھے کہ انہیں اردگر د کا احساس بھی نہ رہتا تھا۔ پھر آپ بیہ کیسے کہتے ہیں کہ نماز کی حالت میں بیمل انجام ہایا؟ جواب بیہ ہے کہ

اول تو: علی کانماز کی حالت میں اپنے آپ سے بے خبر ہوجانا ایک حقیقت ہے، لیکن ایسانہیں ہے کہ اولیائے خدا کے تمام حالات و کیفیات ہمیشہ ایک ہی جیسے رہے ہیں۔خود پیغمبرا کرم کے لئے دونوں کیفیتیں بیان کی جاتی ہیں۔ بھی نماز کی حالت میں آپ پر وہ کیفیت طاری ہوجاتی تھی کہ اذان کے تمام ہونے کی تاب بھی نہ رہتی تھی فرماتے تھے:" اُرحنا یا بلال" ائے بلال جلد اذان حتم کرو کہ ہم نماز شروع کریں اور بھی نماز کی حالت میں ہوتے تھے، سجدے کے لئے سرمبارک کو خاک پر رکھتے تھے اور آپ کے نواسے امام حسن یا امام حسین آکر آپ کی پشت مبارک پر سوار ہوجاتے تھے اور آپ پورے اطمینان کے ساتھ یوں ہی تھ ہرے رہتے تھے کہ یہ بچہ کہیں گرنہ پڑے اور جب تک نواسہ اتر نہ آتا تا تھا سجدہ کو طول دیتے تھے۔

ایک مرتبہ پنیمبرا کرم نماز میں قیام کی حالت میں تھے۔نماز کی جگہ پرسامنے گویا کسی نے تھوک دیا تھا۔ پنیمبر نے ایک قدم آگے بڑھایا اور قاؤں سے اسے مٹی میں چھپادیا اس کے بعدا پنی جگہ واپس پلٹ آئے۔فقہاء نے اس واقعہ کی روشنی میں نماز سے

متعلق بہت ہے مسائل اخز کئے ہیں۔ سید بحر العولم فرماتے ہیں:۔

ومشى خيرا الكلق في المحراب يفتح منه اكثر الابواب

مطلب یہ ہے کہ نمازی حالت میں پیغمبراسلام دوقدم آگے بڑھے۔وہمل انجام دیا اور واپس پلٹ آئے اس ممل نے بہت سے مسائل کوحل کر دیا کہ نمازی حالت میں کس حد تک اضافی عمل جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔اس طرھ اور بہت می باتوں کاحل مل گیا۔ چنانچہ ان حضرات کے حالات و کیفیات مختلف رہے ہیں۔

ال سلسلہ میں دوسرا مطلب جوعرفانی ہے یہ ہے کہ وہ افراد جوعرفانی مزاق رکھتے ہیں ان کا اعتقاد ہے کہ اگر استغراق و انجذاب کی کیفیت اپنے کمال پر ہوتواس میں" برگشت" کی حالت پائی جاتی ہے یعنی اس صورت میں انسان خدا کی ذات میں مستغرق ہونے کے ساتھ ہی ماسوا ہے اللہ میں بھی مشغول رہتا ہے۔ یہ اہل عرفان کا خیال ہے اور میں بھی اسے تسلیم کرتا ہوں لیکن اس جلسہ میں شاید بہت زیادہ قابل قبول نہ ہو کہ میں اسے عرض ہی کردوں۔ یہ ظلع بدنی کے مسئلہ کی مانند ہے۔ جوافراداس مرحلہ میں تازہ وارد ہوتے ہیں ایک لمحہ یا دولمحہ ایک گھنٹہ تک اپنے آپ سے بہنجر یا اپنے جسم سے الگ ہوجاتے ہیں ۔ بعض افراد ہر حال میں اپنے جسم سے الگ یا خود سے بے خبر رہتے ہیں (البتہ میں اس کا معتقد ہی نہیں بلکہ مینی گواہ بھی ہوں مثال کے طور پر اس وقت ہمارے اور آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں اپنے جسم سے دورالگ اور التعلق ہیں۔

اہل عرفان کی نظر میں بیرحالت و کیفیت کہ نماز کے دوران پاؤں سے تیر نکال لیاجائے اور انسان متوجہ نہ ہو، اس حالت و کیفیت سے ناقص تر ہے جس میں انسان نماز کے دوران فقیر وسائل کی طرف بھی متوجہ ہو۔ ایسانہیں ہے کہ یہاں وہ خدا سے غافل ہے اور فقیر کی طرف متوجہ ہے بلکہ اس کی توجہ خدا کی طرف اس قدر کامل ہے کہ اس حالت میں وہ تمام عالم کو اپنے سامنے موجود پاتا ہے۔ لہٰذا ان تمام قرائن کی موجود گی میں ان حقائق سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔

# چھٹی بحث:

### امامت أئمهاطهار كي نگاه ميں

امامت کے کلی مسائل سے متعلق بیہ ہماری آخری بحث ہے اس کے بعد ہم اس سلسلہ میں جو بحثیں کریں گے وہ احدیث و روایات کی روشنی میں ہوں گی۔ مثال کے طور پر وہ حدیثیں جوامیر المومنین کے سلسہ میں پنیغیرا کرم سے نقل ہوئی ہیں یا خودا میر المومنین نے اپنے بعد کے ائمہ کے لئے ذکر فرمائی ہیں ، یوں ہی حضرت رسول خدانے ان ائمہ کے بارہ میں جو کچھ فرمایا ہے نیز بیا کہ ہرامام نے اپنے بعدک امام کے لئے کس طرح وضاحت فرمائی ہے ہم ایک ایک کر کے ان سب کا جائزہ لیں گے کہ ان میں سے اکثر و بیشتر روایات نقلی تعیین و تصبیعی پہلور کھتی ہیں۔

موجودہ بحث پچھاں ڈھنگ کی ہے کہ اس کا پچھ حصہ شایدہ م گزشتہ گفتگو میں بھی متفرق طور پرپیش کر چے ہیں لیکن چونکہ یہ مسئلہ امامت کی روح سے مربوط ہے لہذا اب ہم ائمہ معصوبین کے اقوال کی روشی میں اس پر بحث کریں گے۔ اور کتاب اصول کا فی کی "کتاب الحجة" کا ایک حصہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ہم مکر رعوض کر چکے ہیں کہ امامت کے اس مفہوم ہم شیعہ یا کم از کم ائمہ شیعہ کے اقوال میں پیش کیا گیا ہے وہ امامت کے اس مفہوم سے بالکل الگ ہے جو اہل سنت کے یہاں رائج ہے۔ یہ مسئلہ عکومت سے بالکل الگ ایک جو جائل سنت کے یہاں رائج ہے۔ یہ مسئلہ عکومت سے بالکل الگ ایک چیز ہے جس کا چرچا ہمار سے زمانہ میں بہت ہوتا ہے۔ مثلاً ، امامت بنیا دی طور پر نبوت کے قدم بہقدم یا اس کے بالکل دوش بدوش والا مسئلہ ہے کئی اس معصود یہے کہ نبوت سے مشابہ ایک ایسا معنوی منصب ہے کہ بڑے انبیاء نبوت کے ساتھ ساتھ مشابہ ایک ایسا معنوی منصب ہے کہ بڑے انبیاء نبوت کے ساتھ ساتھ امامت کے منصب پر بھی فائز رہے ہیں۔ ائمہ معصومین نے کلی طور پر اس مسئلہ کے تحت اپنی گفتگو میں انسان کو بنیا قرار دیا ہے۔ لہذا امامت کے منصب پر بھی فائز رہے ہیں۔ ائمہ معصومین نے کلی طور پر اس مسئلہ کے تحت اپنی گفتگو میں انسان کو بنیا قرار دیا ہے۔ لہذا ہمیں بہلے انسان کے متحلق اپنے نصور سے داختے میں انسان کو بنیا قرار دیا ہے۔ لہذا ہمیں بہلے انسان کے متحلق اپنے نصور سے داختے میں انسان کو بنیا دیں دھور سے داختے میں انسان کے متحلق اپنے نصور سے داختی کے دیں۔ انہ متحلی سے دیا کہ کے مسئلہ پورے طور سے داختے ہو سکے۔ انہ کہ سے مسئلہ پر سے داختے داختی کے دیا کہ کے دیا کہ کے دیا کہ دیا سنت کے متحل کے دیا کہ کے مسئلہ کور سے داختے دیا کہ کے دیا کی کور سے دیا کہ کے دیا کہ کے دیا کہ کہ کور سے کہ کی کے دیا کہ کور کے دیا کہ کے دیا کہ کیا کہ کے دیا کہ کور کے دیا کہ کیا کہ کور کے دیا کہ کے دیا کہ کے دیا کہ کی کور کے دیا کہ کے دیا کہ کور کے دیا کہ کے دیا کہ کے دیا کی کے دیا کہ کی کی کر کے دیا کہ کور کے دیا کہ کی کور کے دیا کر کے دیا کہ کیا کہ کی کر کے دیا کہ کی کور کر کے دیا کہ کی کر کے دیا کی کی کر کر کی کر کے دیا کہ کر کے دیا کہ کی کر کر کی کر کے دی

### انسان

آپ جانتے ہیں کہ اساسی طور پر انسان کے سلسلہ میں دونظریے پائے جاتے ہیں ایک بید کہ انسان بھی تمام جانداروں کے مانند صد فی صداا یک خاکی یا مادی موجود ہے۔لیکن بیا بیا مادی وجود ہے جواپنے تغیرات کی راہ طے کرتے ہوئے اس حد کمال کو پہنچ چکا ہے جہاں تک زیادہ سے زیادہ مادہ میں اس کی صلاحیت پائی جاتی تھی۔حیات، چاہے نباتات میں ہویا اس سے بلند حیوانات میں یا ان سب سے بڑھ کر انسان میں، بیخود مادہ کے تدریجی ارتقا و کمال کی نشان دہی کرتی ہے یعنی اس وجود کی بناوٹ اور ساخت میں مادّی عناصر کے علاوہ کوئی اور عضر کا رفر مانہیں ہے۔ (یہاں عضر کا لفظ اس لئے استعال ہوا کہ اس کی کوئی دوسری تعبیر ہمارے پاس نہیں ہے

)۔ جتنے حیرت انگیز آثاراس وجود میں پائے جاتے ہیں ان کا سرچشمہ یہی ماد ی تشکیل ہے۔ اس نظریہ کے مطابق قہری طور پر پہلے انسان کو یا دنیا میں آنے والے ابتدائی انسانوں کو ناقص ترین انسان ہونا چاہیئے اور جوں جوں بدقا فلہ انسانیت آگے بڑھا ہوگا انسان کامل تر ہوتا گیا،خواہ ہم اولین انسان کوقد ما کے تصور کے مطابق براہ راست خاک سے پیدا شدہ مانیں یا عہد حاضر کے بعض (سائنس دال ) حضرات کے مفروضہ کے مطابق جو مفروضہ ہونے کی حیثیت سے قابل توجہ ہے کہ انسان اپنے آپ سے پست تر اور ناقص تر وجود [34] کی تغییر یا فتہ اور کامل شدہ مخلوق ہے۔ جس کی اصل و بنیاد مٹی تک پہنچتی ہے۔ ایسانہیں ہے کہ پہلا انسان براہ راست خاک سے خاتی ہوگیا ہو۔

## پهلاانسان قرآن کی نظر میں

لیکن اسلامی وقر آنی بلکه تمام مذاہب کے اعتقادات کے مطابق پہلاانسان وہ وجود ہے جواپنے بعد کے بہت سے انسانوں حتی کہ آج کے انسانوں سے بھی زیادہ کامل ہے۔ یعنی پہلی ابر جب اس انسان نے عرصۂ عالم میں قدم رکھا، اسی وقت سے وہ خلیفہ اللہ یا دوسر سے الفاظ میں پیغیبر کے درجہ پر فائز نظر آیا۔ دین کی شکل میں آیا، جبکہ ہونا توبیہ چاہیئے تھا کہ انسان و نیا میں آتے رہتے اور ارتقائی منازل طے کرتے رہتے اور جب عالی مراحل ومراتب سے ہمکنار ہوتے تو ان میں سے کوئی ایک نبوت و پیغیبری کے منصب پر فائز ہوجا تا، نہ یہ کہ پہلا ہی انسان پیغیبر ہو۔

قرآن كريم پہلے انسان كے لئے بہت عظيم اور بلنددرجه كا قائل ہے:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَالِيِكَةِ إِنِّى جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ﴿ قَالُوْا اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُّفُسِدُ فِيهَا وَيُهَا مَن يُّفُسِدُ فِيهَا وَيَهَا مَن يُّفُسِدُ فِيهَا وَيَهَا وَيَهَا مَن يُّفُسِدُ فِيهَا وَيَهَا رَبِّكَ إِنْ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَيَهُا مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَيَسْفِكُ الرِّمَا الرِّمَا الرِّمَا الرِّمَا الرَّهُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَقَالَ الْمَالِكَةِ ﴿ فَقَالَ الْمَالِكَةِ ﴿ فَقَالَ الْمَالِكَةِ ﴿ فَقَالَ الْمَالِكَةِ ﴿ فَقَالَ الْمَالُولُ الْمَالُولُ وَالْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُلْكِلُهُ وَلَا مِلْ الْمَالُولُ الْمُعْلَى الْمَالُولُ اللّهُ الْمُلْكِلُهُ وَاللّهُ الْمُلْكِلُهُ وَلَا مِلْ اللّهُ اللّ

جب تمہارے پروردگار نے ملائکہ سے فرمایا کہ میں زمین پرخلیفہ بنانے والا ہوں تو انہوں نے کہا (خدایا) کیا تو انہیں روئے زمین پر اپنا خلیفہ بنائے گا جوزمین پر فسادوخوزیزی برپاکریں اور ہم تو تیری تنبیج وتقدیس کرتے ہیں (خداوندعالم نے ) فرمایا، بلاشبہ (اس انسان کے اسرار کے بارے میں ) جومیں جانتا ہوں تم نہیں جانتے اور اللہ نے آدم کوتمام اسا تعلیم دیئے پھران کے تقائق ملائکہ کے سامنے بھی پیش کئے اور فرمایا ہمیں ان کے نام بتاؤ"۔

مخضرید کہ جب پہلا انسان عالم وجود میں آیا تو اس ملائکہ کوبھی حیرت میں ڈال دیا کہ آخراس میں کیاراز پنہاں ہے؟ پہلے انسان کے بارے میں" نفخت فیدہ من دوحی" (اپنی روح اس میں پھونگی) کی تعبیراستعال کی گئی ہے۔اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس پیکر کی ساخت اوراس کے ڈھانچے میں مادی عناصر کے علاوہ ایک علوی عضر بھی کارفر ماہے جو (اپنی روح) کی تعبیر کے ذریعہ بیان

کیا گیاہے۔ یعنی اللہ کی جانب سے ایک خصوصی شئے اس وجود کے پیکر میں داخل ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ اس لئے بھی کہ اس کوخلیفہ اللہ سے تعبیر کیا گیاہے۔" انی جاعل فی الارض خلفیفة" میں زمین پر اپنا خلیفہ بنار ہا ہوں۔

بنابرایں قرآن، انسان کواس عظمت کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ کہ پہلا انسان جب عالم وجود میں قدم رکھتا ہے تو ججت خداو پیغیبراور ایک ایسے وجود کے عنوان سے قدم رکھتا ہے جو عالم غیب سے رابطہ رکھتا ہو۔ ہمارے ائمہ کے کلام کی اساس و بنیا دانسان کی اس اسلم وحقیقت پر ہے یعنی پہلا انسان جو اس زمین پر آیا اس صفت کا تھا اور آخری انسان بھی جو اس زمین پر ہوگا اس سلسلم کی ایک گڑی ہوگا اور اعلی خلاص خلیفة "کی روح پائی جاتی ہے۔ (بنیادی موال سان نیت بھی بھی ایسے وجود سے خالی نہیں جس میں "انی جا عل فی الارض خلیفة "کی روح پائی جاتی ہے۔ (بنیادی طور سے اس مسئلہ کامحور بہی ہے) دیگر تمام انسان ، ایسے انسان نہ ہوتو بقیہ تمام انسان کو ججت خدا سے تعیبر کرتے ہیں ، اور اگر میا نسان نہ ہوتو بقیہ تمام انسان کسی بھی صورت سے باقی نہیں رہیں گے۔ ایسے انسان کو ججت خدا سے تعیبر کرتے ہیں :۔

اللَّه هر بلی لا تخلوا لارض من قائد رلله بحجة" ہاں (گر) زمین الی فردسے خالی نہیں رہتی جواللہ کی ججت ہے یہ جہلہ نج البلاغہ [36] میں ہے اور بہت کی کتابوں میں نقل ہوا ہے۔ میں نے یہ بات مرهوم آیة اللہ بروجردی سے تی ہے، کیان یہ یا ذہیں کہ میں نے خودا سے جگہ بھی کہیں دیکھا ہے یا نہیں، یعنی اس کی جنتونہیں کی۔ آپ فرماتے سے کہ یہ جملہ حضرت کے ان جملوں سے ہے جنہیں آپ نے بھرہ میں بیان فرمایا ہے اوشیعہ وسی دونوں نے اسے تواتر کے ساتھ نقل کیا ہے۔ یہ جملہ شہور حدیث کمیل کا ایک حصہ ہے۔ کمیل کا بیان ہے کہ ایک روز حضرت علی (ع) نے میرا ہاتھ تھا ما اور جھے اپنے ہمراہ لے کر شہر کے باہر تشریف لائے۔ یہا ایک حصہ ہے۔ کمیل کا بیان ہے کہ ایک وزحوز نے جیسے ہی ہم لوگ شہر سے خارج ہوکر سناٹے اور تنہائی میں آئے: فتنفس الصہ عداء حضرت نے گہری سانس لی، ایک آئے بینی اور فرمایا:۔

"یا کہیل! ان ہن القلوب او عیہ فخیر ہا او عاہا فاحفظ عتی ما اقول لك" "اے کمیل! اولا د آدم کے دک ظرف کے مانند ہیں اور بہترین ظرف وہ ہے جو کسی چیز کواپنے اندر محفوظ رکھے (یعنی

اس میں سوراخ نہ ہو) لہذا میں تم سے جو کچھ کہتا ہوں اسے محفوظ کرلو"۔ پہلے انسانوں کو تین گروہوں میں تقسیم فرمایا:۔

"الناس ثلاثة: فعالم رباني و متعلم في سبيل نجاة و همجرعاع".

"انسان تین قسم کے ہیں:ایک گروہ علماء ربانی کا ہے (البتہ حضرت علیٰ کی اصطلاح میں عالم ربانی سے مراد ہروہ عالم ربانی نہیں ہے جوہم ہرایک کو تکلفا کہد یا کرتے ہیں، بلکہ اس سے مرادایساعالم ہے جو واقعاً صدفی صدالٰہی ہواور خالص خدا کے لئے ممل کرتا ہواور شاید یہ تعبیر سوائے انبیاء وائمہ کے کسی اور پر صادق نہیں آتی )"و متعلم علی سبدیل نجاۃ" (چونکہ اس عالم کواس متعلم کے مقائل میں ذکر کیا ہے لہٰذا اُس سے مقصود وہ عالم ہے جو کسی بشر سے علم حاصل نہیں کرتا ) بید وسرا گروہ ان سے علم حاصل کرنے والوں اور شاگردوں کا ہے۔ان لوگوں کو ہے جو ان علماء سے استفادہ کرتے ہیں۔تیسرے گروہ کے لوگ" ہدیج رعاع" ہیں (اس کی تشریح سے) کہ:" لعد یستضیئوا بنور العلم ولعد یلجأوا الیٰ رکن وثیق" جنہوں نے علم کے نورسے نہ کوئی روشیٰ حاصل کی ہے اور نہ کی محکم ستون کا سہارا حاصل کیا ہے۔"

اس کے بعد آپ نے اہل زمانہ کا گلہ کرنا شروع کیا۔ فرما یا میں بہت سے علوم اپنے سینہ میں رکھتا ہوں۔ لیکن جھے کوئی ایسا شخص نہیں ماتا جس میں (انہیں حاصل کرنے کی) صلاحیت موجود ہو۔ آپ نے لوگوں کی گروہ بندی کرتے ہوئے فرما یا، ایسے لوگ بھی ہیں جوزیرک اور عظائد ہیں لیکن ایسے زیرک ہیں کہ جو پچھے حاصل کرتے ہیں اس سے اپنے لئے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں لیخی دین کو اپنی دنیا کے لئے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا میں ان سے پر ہیز کرنے پر مجبور ہوں۔ پچھ دوسرے افراد ہیں جوا چھے اور نیک تو ہیں لیکن احمق ہیں۔ پہل تا ہی اگر حاسل بھی کرتے ہیں تو ایک دم اُلٹا اور غلط مطلب سمجھ بیٹھتے ہیں۔ یہاں تک تو ہیں لیکن احمق ہیں۔ یہاں تک تو ہیں گئتگو مایوسانہ رنگ لئے ہوئے ہے ( کیونکہ اس سے اندازہ ہوتا ہے ) کہ کوئی اہل موجود نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد فرماتے ہیں:" الھم بلی" نہیں ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی شخص موجود نہ ہو۔ میں تو یہ جو پچھے کہ رہا ہوں لوگوں کی اکثریت کو کہ رہو ہوں ( یہاں ہیں:" الھم بلی" نہیں ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی شخص موجود نہ ہو۔ میں تو یہ جو پچھے کہ رہا ہوں لوگوں کی اکثریت کو کہ رہو ہوں ( یہاں کی نظام بلی" نہیں ایسا بھی نہیں ہے کہ دخرت نے یہ اشارہ بھرہ میں ایک خطبہ کے ذیل میں فرمایا تھا، ور نہ یہ کمیل کے ساتھ ہونے والی گفتگو میں بھی موجود ہے )۔

اللهم بلى ال تخلو الارض من قائم لله بحقة الماظاهراً مشهوراً واماخائفاً مغبوراً للله تبطل جج الله وبيناته وكم ذا واين؛ اولئك والله الا قلون عدداً و الاعظمون عندالله قدراً، يحفظ الله بهم ججه و بيناته حتى يودعونها نظرائهم ويزرعونها فى قلوب اشباههم هجم بهم العلم على حقيقته البصيرة وباسروا روح اليقين واستلانوا مااستمورة المترفون وانسوا بما استوحش منه الجاهلون و صحبوا الدنيا بأبدان ارواحها معلقة بالمحل الاعلى.

امام علیہ السلام نے فر مایا: ہاں، زمین ہر گز جہت خداسے خالی نہیں ہے۔ اب چاہے یہ ججت ظاہر ہواور لوگوں کے درمیان ہو یا مستور اور پوشیدہ بعنی موجود تو ہو ہائیکن لوگ اسے دیکھ نہ پائیں، وہ نگاہ سے پوشیدہ ہو۔ ان ہی حجت ظاہر ہواور لوگوں کے ذریعہ خداوند عالم اپنی دلیلیں اور نشانیاں لوگوں کے درمیان محفوظ رکھتا ہے۔ اور بہلوگ بھی جو کچھ جانتے ہیں اس کے نتج اپنے ہی جیسے افراد کے دلوں میں بود سے ہیں اور گزرجاتے ہیں۔ ایسانہیں ہے کہ میرے پاس جو کچھ استعادہ کریں ارو چلے جائیں یعنی ایسانہیں ہے کہ میرے پاس جو کچھ استے بیان کئے بغیر چلا جاؤں گا۔ اس کے بعد حضرت ان افراد سے متعلق جو ایک ملکوتی مبداً و مرکز سے استفادہ کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں جو کہم مالعلم علی حقیقتہ البصیرۃ خود علم ان پر ہجوم کرتا ہے اور ٹوٹ کر برستا ہے۔ وہ علم کی طرف نہیں بڑھتے۔ (مطلب بیہ ہے فرماتے ہیں بھی علی حقیقتہ البصیرۃ خود علم ان پر ہجوم کرتا ہے اور ٹوٹ کر برستا ہے۔ وہ علم کی طرف نہیں بڑھتے۔ (مطلب بیہ ہے کہان کاعلم تفویضی ہے) اور وہ علم جوان پر ہجوم کرتا ہے، انہیں حقیقی معنوں میں بصیرت عطاکرتا ہے یعنی اس علم میں کوئی اشتباہ نقص یا

خطانہیں پائی جاتی۔" وہاشرواروح الیقین" وہ روح یقین کومتصل رکھتے ہیں۔مطلب یہ ہے کہ وہ عالم دیگر سے بھی ایک طرح کا ارتباط و اتصال رکھتے ہیں۔" واستلانوا ما استعور قالمه ترفون" وہ چیزیں جنھیں مترف (یعنی اہل عیش وطرب) اپنے لئے بہت دشوار سجھتے ہیں ان کے لئے آسان ہیں۔مثلاً عیش وعشرت کے عادی افراد کے گھنٹہ بھر اپنے خدا سے لولگا نا اور اس سے راز و نیاز کی با تیں کرنا گویا سب سے زیادہ دشوار کام ہے۔لیکن ان کے لئے یہ کام آسان ہی نہیں بلکہ ان کا پسندیدہ عمل ہے۔" وانسوا بھا استو چیش منہ الجا ہلون" جن چیزوں سے نا دان اور جاہل افراد وحشت کرتے ہیں بیان سے مانوس ہیں۔

#### "وصحبوا الدنيا بأبدان ارواحها معلقة بألمحل الاعلى"

اپنے جسموں کے ساتھ لوگوں کے ہمراہ رہتے ہیں جبکہ اسی وقت ان کی روعیں مقام اعلیٰ سے تعلق واتصال رکھتی ہیں۔ یعنی ان کا جسم لوگوں کے ساتھ ہے لیکن ان کی روح یہاں نہیں ہے، جولوگ ان کے ہمراہ ہیں انہیں اپنے ہی جیسا انسان ہمجھتے ہیں اور ان میں اور اپنے آپ میں کوئی فرق نہیں سمجھتے ، لیکن وہ پنہیں جانتے کہ اس (انسان کامل) کا باطن کسی اور عالم سے وابستہ ہے۔

بہر حال امامت کا اصل فلسفہ یہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کتاب" کا نی" میں" باب الحجۃ" کے عنوان سے ایک مستقل باب موجود ہے۔ اور اس میں ماتا ہے کہ اگر دنیا میں صرف دوانسان باقی رہیں تو ان میں کا ایک اس طرح اک انسان ہوگا جس طرح دنیا کا پہلا انسان اسی منصب پر فائز تھا ہم اس فلسفہ کی روح کولوگوں کے ذہنوں سے مزید قریب کرنے کے لئے اور اس حقیقت سے زیادہ آشا کرنے کے لئے "اصول کا فی" سے" کتاب الحجۃ" کی بعض روایتیں اور حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اس مسئلہ سے متعلق تمام دوسرے مسائل مثلاً معاشرہ میں امام کا وجود ضروری ہے تا کہ وہ لوگوں پر عذاب وانصاف کے ساتھ حکومت کرے، یا دی امور میں لوگوں کے درمیان پیدا ہونے والے اختلافات کو سے کہ یہ سب با تیں اس اصل مسئلہ میں طفیل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ایسانہ بیں ہو کو ایک کی حیثیت رکھتی ہیں بالاتر ہے۔ ہیں۔ ایسانہ بیں ہو کو ایک کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ہی مرحد بیٹ سے پچھ ہیا تیں گو یا امام کے اور وحد کے نتیجہ میں مرتب ہونے والے نوائد کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ہم ہرحد بیٹ سے پچھ جمام نتی کی خدمت میں عرض کرتے ہیں تا کہ فلسفہ امامت کی حقیقت یور سے طور سے واضح ہوجائے۔

## امام جعفرصا دق عليه السلام سے ايک روايت

بدروایت انبیاء ومرسلین سے متعلق ہے۔ ایک زندیق (مادہ پرست) نے امام صادق (ع) سے سوال کیا کہ: " من این اشبت الانبیاء والر سل؟" آپ انبیاء ورسل کوکس دلیل سے ثابت کرتے ہیں؟ امام نے جواب میں مسکلہ توحید کو بنیاد قرار دیتے ہوئے فرمایا:

"انا اثبتنا ان لنا خالقاً صانعاً متعالباً عنّا وعن جميع ما خلق و كان ذلك الصابع حكياً متعالياً لم يجز ان يشاهده خلقه ولا يلا مسوه فيباشر وه و يحاجهم و يحاجوه ثبت ان له

سفراء فى خلقه يعبرون عنه الى خلقه وعبادة ويداونهم على مصالحهم عمنا فعهم وما بهبقائهم وفى تركه فنائهم فثبت الآمرون والناهون عن الحكم العليم فى خلقه "

مختصریہ ہے کہ انبیاءورسل کے ثابت کرنے کی بنیاد، اپنی تمام الہی شان وصفات کے ساتھ خود اللہ کے اثبات پرموتو ف ہے جب ہم نے بیرجان لیا کہ ہمارا کوئی خالق وصالع ہے جو حکیم ہے اور ہم سے اعلیٰ وار فع ہے لینی ہم اپنے حواس وادراک کے ذریعہ اس سے براہ راست ارتباط پیدانہیں کر سکتے ۔ نہ اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں اور نہ اسے چھو سکتے ہیں اور نہ ہماس سے دو بدوسوال وجواب کر سکتے ہیں جبکہ ہم اس کے مختاح ہیں کہ وہ ہماری رانمائی کرے۔ کیونکہ فقط وہی حقیقی حکیم ودانا ہے اور ہمارے واقعی مصالح ومفادات سے آگاہ ہے۔ لہذا ایسے وجود کا ہونا ضروری ہے جو بیک وقت دو پہلؤ وں کا حامل ہو: ایک طرف وہ خداسے ارتباط رکھتا ہولیتی اس پر وی نازل ہوتی ہواور دوسری طرف ہم اس سے رابطہ قائم کسر کتے ہوں۔ اور ایسے افر ادکا ہونالازم وواجب ہے۔

ال کے بعد امام ان افراد کے بارہ میں فرماتے ہیں: "حکہاء مؤدبین بالحکہة" خود ان لوگوں کو کیم دانا ہونا چاہیئے۔ وہ حکمت کی بنیاد پرمؤدب ومہذب کئے گئے ہول۔" مبعوثین بھا" اور حکمت ہی پرمبعوث کئے گئے ہول یعنی ان کی دعوت اور ان کا پیغام حکمت پر ببنی ہو۔"غیر مشار کین للناس علیٰ مشار کتھ دلھ دفی الخلق۔" اگر چہوہ خلقت کے اعتبار سے انسانوں میں شریک ہوں لیکن بعض جہات میں لوگوں سے الگ اور جدا ہوں۔ ایک انفرادی پہلواور امتیازی روح ان میں پائی جاتی ہو۔" مؤیدین من عندا لکم العلیم بالحکمة" خدائے حکیم وعلیم کی جانب سے حکمت کی بنیاد پر ان کی تائید کی گئی ہو۔" ثھر شبت ذلك فی کو۔" مؤیدین من عندا لکھ اسلوں اور ذریعوں کا وجود ہر زمانہ اور عہد میں لازی وضروری ہے۔"لکیلا تخلو الارض من حجة کی خون معه علمہ یدل علی صدی مقالته و جو از عدالته" تاکہ زمین کی وقت بھی ایس جمت سے خالی ندر ہے جس کے یاس اس کی صدافت گفتار اور اس کی عدالت ورفتار کے ثوت میں کوئی علم (دلیل معجزہ) موجود ہو۔

### زيدبن على اورمسكها مامت

ام محمد باقر کے ایک صحابی ابوصنیفہ حول بیان کرتے ہیں: جس وقت زید بن علی مخفی تھے انہوں نے میرے پاس پیغام بھیجا اور مجھ سے فر مایا کہ اگرہم میں سے کوئی جاہد کے لئے قیام کر ہے تو کیا تمہاری ہم مدد کے لئے آمادہ ہو؟ میں نے جواب دیا اگر آپ کے بیدر بزر گواراور بھائی (حضرت امام زین العابدین اور امام محمد باقر علیہ السلام) اجازت دیں تو میں حاضر ہوں ور نہیں۔ زید نے فر مایا،
میں خود قیام کا ارادہ رکھتا ہوں۔ بھائی سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ کیا اب بھی تم ہماری ہمایت پر آمادہ ہو؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے بوچھا کیوں؟ کائ تم ہمارے سلسلہ میں اپنی جان سے در لیخ کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا: انہا تھی نفس واحد ہوا فان کان الله فی الارض حجة فیامت خلف عند ناج والخارج معد شالت وان لا تکن ہللہ حجة فی الارض فالمت خلف اللہ فی الارض حجة فیامت خلف عند ناج والخارج معد شاہونے کادعو کی نہیں کرتے۔ اگرز مین پر آپ کے علاوہ کوئی جمت خدا ہے تو جوشن آپ کے ساتھ قیام کرے اس نے خود کوضائع کیا بلکہ ہلاک ہوا اور جس نے آپ سے انکار کیا اس نے خود کوضائع کیا بلکہ ہلاک ہوا اور جس نے آپ سے انکار کیا اس نے خود کوضائع کیا بلکہ ہلاک ہوا اور جس نے آپ سے انکار کیا اس نے خود کوضائع کیا بلکہ ہلاک ہوا اور جس نے آپ سے انکار کیا اس نے خود کوضائع کیا بلکہ ہلاک ہوا اور جس نے آپ سے انکار کیا اس نے خود کو ساتھ قیام کرون یا نہ کروں دونوں باتیں برابر ہیں۔

ابوجعفراحول جانے تھے کہ زید کا مقصد کیا ہے۔ الہذاوہ اس حدیث کے ذریعہ بیواضح کرنا چاہتے تھے کہ اس وقت روئے زبین پرایک" ججت" موجود ہے۔ اور آپ کے بھائی امام محمد باقر \* ہیں۔ آپ نہیں ہیں۔ یہاں روایت میں حضرت زید کی گفتگو کا خلاصہ یہ کہ، تمہیں بیہ بات کیے معلوم ہوئی جبکہ امام کا فرزند ہوتے ہوئے اس مکتہ سے واقف نہیں ہوں اور میر سے پدر ہزر گوار نے بھی محمد نہیں بتایا؟ کیا میر سے بابا مجھے چاہتے نہیں تھے؟ خدا کی قسم میر سے بابا مجھے اس قدر چاہتے ھے کہ مجھے بچپن میں دستر خوان پراپئ آغوش میں بھی تھے تھے اس قدر محمد ادبان منہ جانے پائے وہ اپنی جو مجھے سے اس قدر محبت کرتا تھا کہ اسے ایک قعہ کے ذریعہ میر ادبان جانا گوارہ نہ تھا۔ کہ میں جہنم کی آگ سے جانے پائے وہ بیا ہے ہے مضا گفتہ کیا تاکہ میں جہنم کی آگ سے محفوظ رہوں؟ (ابوطنیفہ احول نے) جواب دیا۔ انہوں نے آپ کوجہنم کی آگ سے محفوظ رکھنے کے لئے بی نہیں بتایا بلا چونکہ وہ آپ کو جہت چاہتے تھے اس لئے آپ کونیس بتایا کیونکہ وہ جانے تھے کہ اگر میں کہدوں گا تو آپ انکار کریں گے اور جہنمی ہوجا کیں گے چونکہ وہ آپ کی طبیعت کی تیزی سے واقف تھے لہذا آپ سے بتانائمیں چاہا۔ اور بہی کہر سمجھا کہ آپ لاعلی کی حالت پر باقی رہیں تا کہ کم از کم آپ میں عناد نہ پیدا ہونے پائے لیکن یہ بات مجھے خرمادی تا کہ اسے قبول کرالی۔

الم کے خوات حاصل کرلوں با انکار کر کے جہنمی بن حاؤں اور میں نے بھی اسے قبول کرلیا۔

اس کے بعد میں نے زید سے دریافت کیا:"انتھر افضل اھر الانبیاء" آپ افضل ہیں یاانبیاء؟ فرمایاانبیاء۔" قلت یقول یعقوب لیوسف یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخو تک فیکیدو لگ کیداً" میں نے عرض کیا یعقوب جو پنغمبر ہیں اپنے بیٹے یوسف سے جو نود بھی پنغمبراوران کے جانشین ہیں، کہتے ہیں کہ اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا۔ آیا یعقوب کا بیتھم یوسف کے بھائیوں سے دشمنی کی بنا پرتھایاان کی اور یوسف کی دوئتی کی بنیاد پرتھاچونکہ وہ یوسف کے بھائیوں کی طبیعت سے واقف تھے کہ اگر وہ شمجھ گئے کہ یوسف اس مقام و منزلت پر فائز ہونے والے ہیں تو ابھی سے ان کی دشمنی پر کمر بستہ ہوجائیں

گے"۔آپ کے ساتھ آپ کے ویدر بزرگواراور بھائی کا قصہ بالکل یعقوب ویوسف اوران کے بھائیوں حبیباہے۔

گفتگو کے اس مرحلہ پرآ کرزید بالکل خاموش ہو گئے اور کچھ جواب ندد سے تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے فرمایا:"اما واللہ لان قلت ذکر کے اب جبہتم مجھ سے یہ بات کہہ رہے ہوتو میں بھی متہیں یہ بتادوں کہ لقد حدّ ثنی صاحبك باللہ دینہ اس جبارے آقا (یہال مرادامام ہیں تمہارے امام یعنی میرے بھائی امام محمد باقر ان نے مدینہ میں مجھ سے فرمایا:" انی اقتلی واصلب بالکناسة " کتہمیں قل کیا جائے گا اور کانسہ کوفہ پرسولی دی جائے گا۔"وان عند الصحیفة فیھا قتلی وصلبی " اور ان کے یاس ایک صحیفہ فیھا قتلی اوسلبی " اور ان کے یاس ایک صحیفہ (کتاب) ہے جس میں میر نے تل کئے جانے اور دار پر چڑھائے جانے کا ذکر ہے۔

یہاں زید،ابوصنیفہ کے سامنےایک دوسراورق الٹتے ہیں کیونکہ یک بیک بات ایک دم بدل جاتی ہے اوروہ دوسر نظریہ کی تائید کرتے نظر آتے ہیں۔معلوم ہوا کہ اس سے قبل جو باتیں آہ ابوصنیفہ سے فرمار ہے تھے گو یا اس سے اپنے آپ کو پنہاں رکھنا چا ہے تھے۔لیکن جب یہ دیکھا کہ ابوصنیفہ مسئلہ امامت کے سلسلہ میں اس قدر راتن الاعتقاد ہیں توخود سے فرما یا کہ کہ ان کو بتا دوں کہ میں بھی اس نکتہ سے غافل نہیں ہوں۔وہ کہیں شبہ کا شکار نہ ہوں، میں بھی اس مسئلہ کو نہ صرف جانتا ہوں بلکہ اس کا اعتراف واعتقاد بھی رکھتا ہوں۔گفتگو کے آخری جملہ میں اس مطلب کا اظہار ہے کہ میں پورے علم وارادہ کے ساتھ نیز اپنے بھائی کے تھم سے جہاد کے لئے اٹھ رہا ہوں۔ یہاں تک کہ (ابوجعفر) کہتے ہیں کہ اس گفتگو کے بعدایک سال میں مکہ مکر مہ گیا اور وہاں میں نے یہ پورا واقعہ حضرت امام صادق (ع) سے بہان کہا۔ حضرت نے بھی میرے نظریات کی تائدگی۔

# حضرت امام صادق عليهالسلام سے دواور حدیثیں

امامایک دوسری حدیث میں فرماتے ہیں:" ان الار ض لا تخلوا لا و فیہا امام " زمین بھی بھی امام سے خالی نہیں رہتی۔ نیز حضرت سے ایک اور حدیث نقل ہے:" لو بقی اثنان لکان احد هما الحجة علیٰ صاحبه" اگر روئے زمین پر دو شخص بھی باقی رہیں توان میں کاایک اپنے ساتھی پر خداکی جسّت ہوگا۔

حضرت امام رضًا سے ایک روایت

اس سلسلہ میں ہمارے یہاں بہت سی حدیثیں موجود ہیں۔

ایک مفصل روایت جوامام رضاً سے مروی ہے ملاحظہ فرمائیں۔عبدالعزیز بن مسلم کا بیان ہے کہ:" کنا مع الوضاً علیه السلام بمرو فاجمعنا فی الجامع یوم الجمعة فی بدء مقدمنا" ہم مردیس امام رضا کے ہمراہ تھ (بیاس سفر کی بات ہے جب امام ولی عہدی کے سلسلہ میں خراسان لے جائے جارہے تھے) جمعہ کے دن ہم مردی جامع مسجد میں بیٹھتے تھے اور امام جماعت موجود نہیں تھالوگ جمع ہوکر مسلما مامت گفتگو کررہے تھے۔ اس کے بعد وہاں سے اٹھ کر امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے ساری باتیں بیان کردیں۔ امام نے تمسخر آمیز تبسم فرمایا کہ آخر بیلوگ کیا سوچتے ہیں:! بیلوگ در اصل موضوع (امامت) کوہی نہیں

سجھتے اس کے بعدامام نے فرمایا" جھل القوم و خداعوا عن ارائھ ہیں "بیلوگ جاہل ہیں اور انہوں نے اپنے افکار وعقاید میں ادھو کہ کھایا ہے خداوند عالم نے اپنے پنجبر کواس وقت تک نہیں اٹھایا جب تک دین کامل نہیں ہوا۔ اس نے قرآن نازل فرمایا جس میں حلال، حرام، حدود و احکام اور وہ تمام باتیں جن کی دین کے سلسلہ میں انسان کو ضرورت ہے سب بیا نکر دی اور اعلان کردیا" مافو طنافی الکتاب میں شی "ہم نے اس کتاب (قرآن مجید) میں کسی بھی چیز کوئیس چھوڑا ہے یعنی سب کچھ بیان کردیا ہے (اس سے مراد حلال وحرام سے متعلق قرآن کے احاکم اور انسانوں کے تمام فرایض ہیں) اپنی حیات طیبہ کے آخری ایام میں پینیمبراسلام نے ججہ الوداع کے موقع پر اس آیت کی تلاوت بھی فرمائی" الیوم اکملت لکم دین کھروا ہمہت علیکھ نعمتی ورضیت لکھرالاسلام دینا"

یعنی آج میں نے تمہارے دین کوتمہارے لئے کامنل کردیاتم پراپی نعتیں تمام کردی اور تمہارے لئے اسلام سے راضی ہوگیا اس کے بعد حضرت امام رضا نے فرمایا" وامر الا صامت مین تمامر الدین" اور مسئلہ امامت دین کوتمام اور کامل کرنے والے مسائل میں سے ایک ہے" ولمدیم طحتی بین لامته معالمہ دینہ ہمر" پیغیمراسلام اس وقت تک تشریف نہیں لے گئے جب تک انہوں نے اپنی امت کے درمیان ہدایت کی نشا ٹیوں کو بیان نہ کردیا اور ان کے لئے دین کی راہ روش نہ کردیا" واقامہ لھم علیاً وعلمیں" اور ان کے لئے دین کی راہ روش نہ کردیا" واقامہ لھم علیاً وعلمیں " اور ان کے لئے ملکور ہنما مقرر فرمادیا۔

خضریة (آن بوری صراحت کے ساتھ فرما تا ہے کہ ہم نے کسی بھی امر کو فراموش نہیں کیا" اب یہ کہ کیا اس نے تمام جزئیات بھی بیان کردیئے؟ یانہیں: بلکہ فقط کلیات اوراصول بیان کئے ہیں اوران چیزون کاذکر کیا ہے جن کی لوگوں کو ضرورت تھی۔ ان ہی کلیات واصول میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ قرآن نے (تیغیبرا کرم (ص) کے بعد کے لئے) ایک ایسے انسان کا تعارف کروا دیا جو آن کی تفییرا اس کے معانی کی وضاحت نیز اس کے کلیات کی تشریح ہے واقف ہے۔ اس کا پیما اجتہاد کی بنیاد پر نہیں ہے۔ جس پہ پچھ با تیں صبح جو یا کچھ فاط (بلکہ وہ علم الٰہی کے ذریعہ ان چیزوں سے آگاہ ہے) اور حقیقت اسلام اس کے پاسمخفو طہے۔ پس قرآن یہ بھی بیان کردی اس کا مطلب سے کہ اب کوئی چیز باتی نہیں رہ گئی۔ ہم نے کلیات کے ساتھ ساتھ جزئیات بھی بیان کردی ہیں اور انہیں ایک " دانا" کے پاسمخفوظ کردیا۔ اور ہمیشہ اسلام سے آگاہ ایک شخص لوگوں کے درمیان موجود رہتا ہے۔ ": من زعم عن اللہ عزوج کل کے میں اور جو بھی قرآن کورد کرے کا فریخ صوب کے کہ خدا وند عالم نے اپنادیں کا مل نہیں کیا تو اس نے قرآن کے خلاف بات کی ہواوں کے درمیان موجود رہتا ہے۔ ": من زعم عن اللہ عزوج کی ہوا کہ جو بی کہ امام تا ہوگی ہیں؟ ان لوگوں نے ہیں کا لاحمة فیلے واس نے بھی ہے کہ دام میں کہ بیں؟ ان لوگوں نے کہ جو لیا ہی کہ امام کے کیا معنی ہیں؟ ان لوگوں نے بھی لیا ہے کہ میں نے دین کا ل فیلی ہیں جو بی کہ امام کے کیا معنی ہیں؟ ان لوگوں نے بھی ہی کہ امام کے کیا معنی ہیں بیں ہیں ہیں ہیں کہ ایساتھ بی ہم یہ بھی جانتے ہیں اسلام کے جزئیات قرآن میں نہیں ہے۔ حقیقت اسلام اس (امام) کے پاس ہے۔ کیا لوگ جھے ہیں کہ ایساتھ تھی کہ کورکرتے ہیں!

"ان الامامة عجل قدراً وعظم شاناً واعلیٰ مکاناً وامنع جانباً وابعی غوراً من ان يبلغها الناس بعقولهم او ينالوها بعرائهم "امامت انسان کی فکری صدود سے اس سے بی بالاتر ہے کہ اسے انتخابی قرار دیا جائے اس مسئلہ کو انتخابی کہا جانا چاہئے جہلوگ واقعی طور ہر شخیص دے سیس، جن مسائل میں انسان خور شخیص کی صلاحت رکھتا ہے وہاں دین بھی براہ راست مداخلت نہیں کرتا۔ اور بنیادی طور پر ایسے مسائل میں دین کی براہ راست مداخلت بالکل غلط ہے، کیونکہ ایسی صورت میں سوال اشکا کہ پھر انسان کی فکر وعقل آخر کہاں کام آئے گی؟ جہاں تک انسانی فکر وعقل کا دائرہ ہے انسان خود انتخاب کریں لیکن جو بعد عقل و بشرکی حدسے خالی اور بالاتر ہے۔ اس میں انتخابی کی تنجائش ہی نہیں ہے۔ (امامت قدر ومنزلت کے اعتبار سے بہت بلند، شان کے اعتبار سے بہت عالی ہے ، اس کی دیوارین نا قابل عبور ہے اور عقل وفکر کی حدسے عقل سے باہر ہے۔

"انبان اپنی عقل کے ذریعے امام کودرک نہیں کرسکتے اور نااس تک اپنی آداک ہے ذریعدرسائی حاصل کرسکتے ہیں اور نہ اپنے اختیار سے اس کا انتخاب کرسکتے ہیں" ان الاحماحة خص الله عزوجل بھا ابر اھیحہ المخلیل بعد النبو قو المخلة" اگرامامت کے حقیقی مانا سجھنا چاہتے ہو بیجان لو کہ (امامت ) ان تمام مسائل سے الگ ہے جن کا آج لوگ اظہار کرتے ہیں کہ پیغیر کا ایک خلیفہ وجائشین منتخب کریں لیکن بیجائشین پیغیر صرف لوگوں کے امور کی دیچہ بھال کرے ۔ امامت تواصل میں وہ منصب ہے کہ ابراہیم جیسا پیغیر نبوت کے بعد اس تک رسائی حاصل کرتا ہے اور اس منصب پر فائز ہونے کے بعد مسرت کا اظہار کرتے ہوئے خدا کی ابراہیم جیسا پیغیر نبوت کے بعد اس تک رسائی حاصل کرتا ہے اور اس منصب پر فائز ہونے کے بعد مسرت کا اظہار کرتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے" ومن ذریق" خدا وندہ میری ذریت میں سے پھوافراد کوبھی بیہ منصب عطافر ما ۔ ابراہیم جانتے ہیں کہ بیخطام کوئیں منصب ان کی تمام ذریت کو حاصل نہیں ہوسکتا ۔ جواب دیاجا تا ہے" لا بینال عھری الظالم ہیں "بیوہ منصب ہے جوظالم کوئیں مل سکتا ۔ ہم عرض کر چکے ہیں کہ بیجال سوال اٹھتا ہے کہ ابراہیم کہیں ،خدایا (بیمنصب) میری ذریت میں سے ظالموں کوعطافر ما ۔ پس ہرحال کی خدریت میں سے طافر علی آپ کی ذریت میں سے کا نیک نظر میں آپ کی نیک اور صالح اولاد ہی رہی ہو ۔ چنا نچے خداوند عالم کی طرف سے جواب ملاکہ بیمنصب آپ کی ذریت میں سے ان کی نظر ہوگا جن کاظلم سے سابقہ نہ رہا ہو۔

" فابطلت هذه الآية امامة كل ظالحه الى يوم القيامة و صارت فى الصفوة " يهنصبان نتخبافراد ميں ہے يعنى فررت الرائية امامة كل ظالحه الى يوم القيامة و صارت فى الصفوة " يهنصبان نتخبافراد ميں ہے يعنى فرريت حضرت ابرائيم ميں اہل صفوة ( منتخب اور بہترين افراد كوعطا ہوا ہے۔ ( صفوة يعنى مكت كا مندايك الي چيز جسے مشا نكال كراو پر سے نكال ليتے ہيں اور وہى " زبده " كہلاتا ہے )۔ " ( اس كے بعد خدا وندعالم نے امامت كو بزرگ وكر مربنا يا اور وہ اس كے بعد امام قرآن كى آيات عنوان سے كہا ہے ) صفوة اور اہل طہارت يعنى فرريت ابرائيم ميں صاحبان عصمت كا حصة قرار ديا۔ اس كے بعد امام قرآن كى آيات سے استدلال فرماتے ہيں :

وَوَهَبْنَا لَهُ اِسْطَقَ ﴿ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ﴿ وَكُلًّا جَعَلْنَا صِلِحِيْنَ۞ وَجَعَلْنَهُمْ أَبِيَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَالْحَالَ اللَّهِ مِهُ فِعْلَ الْخَيْرُونِ وَعَوْبِ عِيصِفْرِ زَنْدَ عَطَا كَيَاوَرَهُمْ فَى انْسِ وَنَيُوكَارُواصَالُ ( وَالْحَدِينَةُ أَلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرُونِ وَعَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْ

بن) قرار دیا۔اوران کولوگوں کا ہادی و پیشوا قرار دیا کہ ہمارے حکم سے لوگوں کی ہدایت کرتے تھے،اور ہم نے ان کی طرف نیک اعمال بجالانے کی وحی کی۔

قرآن مجید میں اس کتہ پر کافی زوردیا گیاہے کہ ذریت حضرت ابراہیم کو منصب امامت سے نوازا گیاہے۔
اس کے بعد امام فرماتے ہیں: فہن این پختار ہؤلاء الجھال" آخروہ مقام ومنصب جو حضرت ابراہیم کونبوت کے بعد عطا ہوا، یہ نا دان اسے آخر کس طرح انتخاب کرنا چاہتے ہیں؟ کیا بنیادی طور پر یہ منصب انتخاب کے ذریعہ حاصل بھی کیا جاسکتا ہے؟!"ان الا مامة ھی منزلة الا نبیاء وارث الا وصیاء" امامت دراصل مقام انبیاء اور میراث اوصاء ہے۔ یعنی یہ ایک وراثتی امرومنصب ہے کیکن قانونی میراث کے عنوان سے بلکہ اس اعتبار سے کہ اس کی استعداد وصلاحیت ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوئی ہے۔"ان الا مامة خلافة الدسول"

اورخلافت پیغیرے۔اس کے بعدامام فرماتے ہیں:" ان الامامة زمام الدین" امامت زمام دین، نظام سلمین، صلاح وفلاح دنیا، عزت مسلمین، اسلام کی اصل و اساس اور اسکا بنیادی تناہے۔"بالامامرتمام الصلوٰة والز کوٰۃ والصیام والحج والجھاد تأآخر۔یعنی امام ہی کے ذریعہ نماز، زکوۃ، روزہ کج، جہاداور دیگر اسلامی احکام واوامر کامل ہوتے ہیں۔

نتجه

مذکورہ بالاتمام باتوں سے ایک اساسی و بنیادی منطق ہمارے ہاتھ آتی ہے۔ ہاں اگر بالفرض کوئی اسے بھی قبول نہ کر ہے تو اور بات ہے۔ بیہ نظق ان سطی و معمولی مسائل سے بالکل الگ کہ اکثر متکلمین کی طرح ہم بیہ کہیں کہ پنیمبر اسلام کے بعد ابو بکر غلیفہ ہوئے اور بات ہے۔ بیہ نظی چو شخط فیفیہ ہوئے۔ آیا علی کو پہلا خلیفہ ہونا چاہیئے یا مثلا چوتھا؟ آیا ابو بکر میں امامت کے شرائط پائے جاتے شخصیا نہیں؟ اس کے بعد ہمن شرائط امامت کو مسلمانوں کی حاکمیت کے عنوان سے دیکھنا اور پر کھنا شروع کریں۔ البتہ یہ بھی ایک بنیادی واساسی مطلب ہے۔ اور شرائط امامت کے بیں اسے بھی شیعوں نے اعتراضات کئے ہیں اور بجااعتراضات کئے ہیں اصولی طور پر مسلمانا در سے بیان کرنا ہی صحیح نہیں ہے کہ ابو بکر میں امامت کے شرائط پائے جاتے تھے یا نہیں۔ اصل میں خودا ہل سنت مسلمانا مت کے شرائط پائے جاتے تھے یا نہیں۔ اصل میں خودا ہل سنت بھی ان کے لئے اس منصب کا اقرار نہیں کرتے۔

ال سلسله میں اہل سنت کے عقیدہ کا خلاصہ بیہ ہے کہ آ دم وابرا ہیم سے لے کر حضرت رسول اکرم ٹک خداوند عالم نے ان افراد سے متعلق انسان کے جتنے ماوراءالطبیعی پہلؤ وں کا ذکر کیا ہے آنمحضرت کے بعد تمام ہوگئے۔ پینمبرا کرم کے بعد اب تمام انسان معمولی اورایک جیسے ہیں۔اب صرف علماء ہیں جو پڑھنے ککھنے کے بعد عالم ہوئے ہیں اوران سے بھی غلطی ہوتی ہے بھی نہیں ہوتی۔ یا حکام ہیں جن میں سے بعض عادل ہیں اور بعض فاسق۔اب بیر سئلہ امامت ان ہی کے درمیان دائر ہوتا ہے۔

اب وہ باب جو ہمارے یہاں حجت الہیہ کے نام سے پایا جا تا ہے، یعنی وہ افراد جوعالم ماوراءالطبیعہ یاعالم بالا سے ارتباط

امامت در ہبری

رکھتے ہیں، (ان کے یہال نہیں پایاجا تا،ان کاعیدہ ہے کہ ) پیغبرا کرم کے بعدوہ بساط ہی لپیٹ دی گئی ہے۔

شیعہ جواب دیتے ہیں کہ (پیغیبرا کرم کے بعد) رسالت کا مسکذتم ہوگیا۔اب کوئی دوسراانسان کوئی نیادین وآئین لے کر نہیں آئے گا۔ دین سے ایک سے زیادہ نہیں ہے اور وہ ہے اسلام، پیغیبرا کرم کے ساتھ رسالت ونبوت کا سلسلہ ختم ہوگیا۔لیکن ججت اور انسان کامل کا مسکلہ اور اس کی ضرورت انسانوں کے درمیان ہرگزتمام نہیں ہوئی ہے، کیونکہ روئے زمین پر پہلا انسان اس طرح کا تھا اور آخری انسان بھی ان ہی صفات کا نمونہ ہونا چاہیئے۔ایل سنت میں صرف صوفیا کا طبقہ ایسا ہے جو ایک دوسرے نام سے ہی، اس مطلب کو تسلیم کرتا ہ۔ چنا نچے ہم دیکھتے ہیں کہ صوفیائے اہل سنت اگر چیصوفی ہیں لیکن جیسا کہ ان کے بعض بیانات سے ظاہر ہوتا ہے انہوں نے مسئلہ امامت کو اس عنوان سے قبول کیا ہے۔ جیسے شیعہ مانتے ہیں۔

محی الدین عربی، اندلس کار ہے والا ہے۔ اور اندلس وہ جگہ ہے جہاں کے رہنے والے نہ صرف سنی تھے بلکہ شیعوں سے عناد بھی رکھتے تھے اور ان میں ناصیب کی بوپائی جاتی تھی اس ک کی وجہ یہ تھی کہ اندلس کو امویوں نے فتح کیا اور بعد میں برسہا برس وہاں ان کی حکومت رہی۔ اور چونکہ بیلوگ بھی اہل بیت کے دشمن تھے لہذا علمائے اہل سنت میں زیادہ تر ناصینی علماء اندلس میں شیعہ ہوں بھی نہیں اور اگر ہوں گے بھی تو بہت کم اور نہ ہونے کے برابر ہوں گے۔

بہرحال محی الدین اندلس ہے، کیکن اپنے عرفانی ذوق کی بناید پروہ اس بات کامعتقسد ہے کہ زبین بھی کسی ولی یا ججت سے خالی نہی رہ سکتی۔ یہاں وہ شیعی نظر یہ وقبول کرتے ہوئے ائم علیہم السلام کے ناموں کا ذکر کرتا ہے، یہاں تک کہ حضرت ججت کا نام بھی لیتا ہے اور دعو کی کرتا ہے کہ میں نے سن چے سو کچھ ہجری میں حضرت محمد بن حسن عسکری سے فلال مقام پر ملا قات کی ہ۔ البتہ ہج با تیں اس نے ایسی ہواس کی ایک دم ضد ہیں اور ہو بنیا دی طور پر ایک متعصب سنی ہے کین اس کے باوجود چونکہ اس کا ذوق عرفانی تقاضہ کرتا ہے کہ صوفیوں کے مطابق زمین کبھی کسی" دلی" (اور ہمارے ائمہ کے مطابق ججت ) سے خالی نہیں رہ سکتی ، اس مسئلہ کو نہ صرف تسلیم کرتا ہے بلکہ مشاہدہ و ملا قات کا دعوی کرتے ہوئے یہ بھی کہتا ہے کہ میں حضرت محمد بن عسکری کی خدمت میں پہنچ چکا ہوں ، اور اس وقت احمد اللہ مشاہدہ و ملا قات کا دعوی کرتے ہوئے یہ بھی کہتا ہے کہ میں حضرت محمد بن عسکری کی خدمت میں پہنچ چکا ہوں ، اور اس وقت احمد اللہ علیہ میں سوچھ برسوں سے زیادہ ہو چکی ہے اور وہ مختی ہیں ، میں ان کی زیارت سے شرفیاب ہوا ہوں۔

### حوالهجات

[1] سوره ہودآیت نمبر ۹۸

[2] سوره حشرآیت نمبر ۷

[3] سورہ نساء آیت ۲۵ پس نہیں اے رسول تمہارے پروردگار کی قسم یہ لوگ سیچے مومن نہ ہوں گے جب تک اپنے اختلاف اور دشمنیوں میں تمہیں حاکم نہ بناءیں۔اورتم جو پچھ فیصلہ کر دواس سے دل تنگ نہ ہوں بلکہ دل وجان سے اسے تسلیم کرلیں۔ [4] دلائل الصدوق ص ۲، ۱۳۰

[5] سورهٔ ما ئده/آیت نمبر ۵۵\_

[6] سوره ما ئده آیت نمبر ۲۷

[7] صحيح مسلم جزء ہفتم صفحه ۲۲

[8] بعض اہل منبراور مجلسیں پڑھنے والے افراد نے اس حدیث کی عظمت واہمیت کو کم کرڈالا ہے ، اوراسے یوں پیش کرنے گے کہ مفہوم حدیث بدل کررہ گیا ہے۔ چونکہ بیلوگ اکثر و بیشتر اس حدیث کو مصائب بیان کرنے کے لئے گریز کے طور پر پڑھنے لگے لہٰذاانسان بیسو چنے لگا کہ اس حدیث سے پنجمبر کا مقصد صرف بیتھا کہ بیس تمہارے درمیان دو چیزیں چھورے جارہا ہوں لاخی قرآن وعترت ۔ان دونوں کا احترام تم پر لازم وواجب ہے۔ دیکھوان کی تو ہین واہانت نہ کران ۔ جبکہ حدیث کا اصل مقصد بیہ کہ ایک قرآن وعترت ۔ان دونوں کا احترام تم پر لازم وواجب ہے۔ دیکھوان کی تو ہین واہانت نہ کران ۔ جبکہ حدیث کا اصل مقصد بیہ کہ ایک قرآن ہے جس سے تمسک اختیار کرواور اسکے احکام پر عمل کرواور دوسرے اہل سنت ہیں جن کی طرف رجوع کرواور ان کی تعلیمات و ہدایات پر عمل کرو کیونکہ آنحضرت اسی حدیث میں آگے فرماتے ہیں:" لن تضلو اما ان مسلمتم بھا ابدأ " جب تک ان دونوں سے متمسک رہوگے ہرگز گراہ نہیں ہوگے۔معلوم ہوا یہاں دونوں کی طرف رجوع کرنے اور تمسک اختیار کیا جا ہی جا رہی ہے کہ ان سے قرآن ہی کے مزل میں عترت کو قرآن کا ہم پلیہ قرار دیا ہے کہ ان سے قرآن ہی کے مانز تمسک اختیار کیا جا نے ۔خود پنجیبر نے تمسک ورجوع کی منزل میں عترت تو تقل اصغر ہے۔ پنجیبر نے قرامایا ہے کہ قرآن قبل اکبر ہے اور عترت تقل اصغر ہے۔

[9] ما كده ١٤

[10] سوره احزاب ٢

[11] شیعہ زیادہ تراہامت کے دینی پہلوکو پیش نظرر کھتے ہیں۔ میں پہلے عرض کرچکا ہوں کہ آج کل جہاں امامت کا مسئلہ سامنے آتا ہے اسے فوراً مسئلہ حکومت کے مساوی قرار دے دیتے ہیں جس میں مسئلہ کا دنیا دی پہلونما یاں ہوتا ہے، بیضی نہیں ہے، مسئلہ امامت کا بڑا حصد دینی پہلوکا حامل ہے۔ اصل میں امامت اور حکومت میں نوی اعتبار سے عموم خصوص من وجہ جیساار تباط پایا جاتا ہے۔ امامت خودایک مستقل مسئلہ ہے اور حکومت کے جوامامت کے مختلف پہلوؤں میں سے ایک پہلو ہے، ایک دوسرامسئلہ ہے غیبت امام کے زمانہ میں حکومت کے مساوی قرار نہیں امامت کی بات سامنے نہیں آتی ۔ امامت کو حکومت کے مساوی قرار نہیں امام کے زمانہ میں حکومت کے سلسلہ میں تو گفتگو کی جاتی امامت کی بات سامنے نہیں آتی ۔ امامت کو حکومت کے مساوی قرار نہیں دینا چاہے ۔ علماء کی تعبیر میں امامت سے مراد دین و دنیا دونوں کی رہبری ہے۔ اور چونکہ امام دین کا رہبر ہوتا ہے لہذا قہری طور پر دنیا کا مجبی حالم ہوتی ہے۔ اگر ہم فرض کرلیں کہ سی زمانہ میں امام موجود نہ ہو یا پر دہ غیب میں ہواوراس عنوان سے دین کی رہبری کا مسئلہ در پیش نہ ہو۔ اس وقت دنیاوی حاکمیت کا مسئلہ سامنے آئے گا کہ اس پر کے حاکم ہونا چاہئے ۔ امام کی موجود گی میں تو یہ سوال ہی پیدائہیں ہوتا۔

[12] سوره شعراء ۲۱۴

[13] ذی قعدہ ، ذی الحجہاورمحرم چونکہ ماہ حرام تھے۔لہذا بیآ زادی کے مہینے ہوتے تھے یعنی ان مہینوں میں جنگیں رک

جاتی تھیں۔ ڈنمن ایک دوسرے سے انتقام نہیں لیتے تھے۔اورآ پس میں آمدور فت معمول پر آ جاتی تھی۔لوگ عکاظ کے بازار میں جمع ہوتے تھے۔ یہاں تک کہا گرکوئی اپنے باپ کے قاتل کوبھی پاجا تا تھا، جس کی ایک مدت سے تلاش رہی ہے، توان حرام مہینوں کے احترام میں اس سےکوئی تعرض نہیں کرتا تھا۔

[14] یہاں پنجیبراسلام کا ارشاد قرآن کے (سورۂ احزاب آیت نمبر ۲) کی طرف ہے جس میں ارشاد ہے: النبی اولی بالمونین من انسم پنجیبرکاتعلق چونکہ خدا کی ذات سے ہے لہذاوہ تمام لوگوں کو جان و مال پران سے زیادہ اولویت رکھتے ہیں۔اگر چہ ہر خض اپنے مال اور اپنی جان کا خود مختار سے زیادہ با اختیار ہیں۔البتہ معاذ اللہ پنجیبر سمجھی کوئی کا م اپنے ذاتی نفع کے تحت انجام نہیں دیتے۔وہ خداوندعالم کی طرف سے اسلامی معاشرہ کے نمائندہ ہیں۔ یہاں عام لوگوں اور پنجیبر میں فرق یہ ہے کہ لوگ اپنی جان و مال کے مختار اپنی ذات کے لئے ہیں جبکہ پنجیبر اسلامی معاشرہ کی فلاح کے تحت بیا ختیار رکھتا ہے۔

[15] سورہ طرآیت ۲۵سے ۲۴ تک

[16] سوره اعراف آیت نمبر ۲ ۱۳۲ پوری آیت یول ہے: قال موسیٰ لا خیده هارون اخلفنی فی قوحی

[17] نهج البلاغه، حكمت ١٤٣

[18] سوره ما ئده آيت نمبر ٣

[19] يەمىخىمەشىعوں كےنز دىك بهت محترم ہیں۔اورخدىجے كے بعد پنجمبرا كرم كى سب سے زيادہ جليل المرتبت زوجہ ہیں۔

اہل سنت کے یہاں بھی بہت محترم ہیں اوران کی نگاہ میں خدیجہ وعائشہ کے بعدام سلمہ ہی معظم ومحترم خاتون ہیں۔

[20] سوره احزاب آیت ۳۲

[21]سوره ما ئده آيت نمبرا

[22] سورهُ بقره آيت ١٢٣

[23] سورهٔ ابراہیم آیت ۲

[24] سورهُ صافات آیت ۱**۰۳** ۱<mark>۰۲ ا</mark>

[25] سور هُ طفّت آيت ١٠٩٧

[26] سورهٔ هودآیت نمبر ۷۲\_۳۷

[27] سورهُ لِقره آيت ١٢٣

[28] سوره زخرف آیت ۲۸

[29] سوره پوسف آیت ۲۴

[30] سفينة البحارج ٢ ص ٣٣٧ (از حضرت على عليه السلام )

[31] سوره طيا آيت ا ١٢

[32]سوره فتح آیت ۲

[33]- نج البلاغه فيض الاسلام - خطبه ا

[34] ڈارون کامشہورنظریہ۔انسان پہلے بندرتھا(مترجم)

[35] سوره بقره - آیات • ۳ - ۱۳ -

-[36] نهج البلاغه، فيض الاسلام ، حكمت نمبر ١٢٩ ـ مطابق نهج البلاغه مترجم مفتى جعفر حسين مرحوم ، حكمت ١٣٧

[37] سور دُانبياء، آيت نمبر ٧٢\_٣